



اَلِلَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَ رَسُولِكَ الْمُرتَّضَى طَهِّرُ فَلُوبَنَا مَنْ كُلِّ وَصُفِ يُبَاعِدُنَا عَنُ مُشاهَدَتِكَ وَ مَحَبَّتِكَ وَامِثْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَ الشَّوْقِ الْى لِقَائِكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ

خوشا قسمت کہ جس کی حضرت روئ سے نبیت ہے جرا نورانیت سے اس کا دامانِ عقیدت ہے



# زياراتِ تركي

خصوصی تذکره درگاه دعفرت مولا ناجلال الدین روی رضی الله عنه قونیشریف ترکی

صنف افتخارا حمرحا فظ قادري

تاريخُ اشاعت جمادى الثاني 1429ھ بمطابق جون 2008ء

تعداداشاعت آنههمد(800)

ېرىي -/250روپ

افتخاراحمه حافظ قادري

بغدادی باؤس گلی نمبر 9 مافشال کالونی مراولپنڈی کینٹ۔ موبائل: 5009536-0344



(خصوصی تذکرہ) درگاہِ حضرت مولانا جلال لدین رومیٰ ﷺ درگاہِ حضرت مولانا جلال لدین رومیٰ ؓ

> (عائے خصوصی ح

حضرت السيد تيسير محمد يوسف الحسنى السمهودي مد ظله العالى

> ازمؤلف افتخاراحمرحا فظ قادری 1429ء، 2008ء

|       | فگهر سهت                                  |
|-------|-------------------------------------------|
| سؤنبر | تغصيل                                     |
| 6     | وظيف خداوندي وملاتكدكرام                  |
| 7     | انتساب كتاب                               |
| 8     | <i>ب</i> ين ع                             |
| 9     | ديارات تركى                               |
| 11    | استنبول                                   |
| 12    | تمركات نبوسيطى الله عليه وآله وسلم        |
| 13    | مزاءمبارك حضرت ابوابوب انصاري رضى الثدعند |
| 15    | اعتنبول مين دوگيلاني شنراو دل كے مزارات   |
| 15    | درگا وسيدنو رالدين الجراحي رضي الله عنه   |
| 17    | ساجدا شنبول                               |
| 18    | ياصونية كاتب كحر                          |
| 18    | مثانى سلاطين كمقبرك                       |
| 21    | ادرنه                                     |
| 25    | انقره                                     |
| 27    | صغرت حاتى ببهرام ولى رضى الله عند         |

| مغيبر | تفعيل                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 29    | بُرصه                                                         |
| 33    | حضرت مولا ناجلال الدين روى رضى الله عند ( فضائل ومناقب )      |
| 49    | زیارات ترکی کی رنگیرن تصاویر                                  |
| 65    | خصموصى مذكوه دركا وحفرت مولاناروم رضى الدعند                  |
| 67    | مواوىمعتوى                                                    |
| 83    | تنبركات حصرت مولا ناروم رضى الشدعنه                           |
| 84    | حضرت مولا ناروم رمنی الله عنه کی اولا داورسلسلهٔ سجادگی       |
| 85    | فبرست سجاد گان حضرت مولا ناروم رضى الله عنه                   |
| 86    | حضرت مولاناروم رضى الله عنه كے موجود و مجاد و تثين            |
| 90    | زيارت شخ صدرالدين تونيوي رضى الله عند                         |
| 91    | زيارت حضرت مولا ناخس الدين تتمريزي رضى الشعنه                 |
| 98    | بارگاه پیر روی رضی الله عند مین خصوصی حاضری کاشرف             |
| 100   | مولا ناروم رضى الله عندك بالخيس محفل رقص روى                  |
| 101   | كرامان مين حضرت مولانا روم رضى الشدعندكي والدوكا مزارمبارك    |
| 104   | حضرت علامدا قبال کی علامتی قبر                                |
| 106   | قيصرى مين سيد برحان الدين تقل ترفدى رضى الله عنه كامز ارمبارك |
| 112   | مصنف کتاب بذا کی دوسری کتب                                    |

# وظيفة خداوندي و ملائكه كرام

نبي پاک صلی الله علیه وآله وسلم پر درُ ودِ پاک پڑھنا

اَللَّهُ مَ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلُفَاتِحِ لِمَا اُغُلِقَ مُحَمَّدٍ اَلُفَاتِحِ لِمَا اُغُلِقَ الْخُاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْخُاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْخُقِّ وَالْهَادِيُ اِلْی الْحُقِّ وَالْهَادِیُ اِلٰی صِراطِکَ الْمُسُتَقِیْمِ وَ صِراطِکَ الْمُسُتَقِیْمِ وَ صَراطِکَ الْمُسُتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسُتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلٰی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسَتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسَتِّقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسْتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسْتَقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسْتِقِیْمِ وَ عَلْی الْمُسْتَقِیْمِ وَ عَلْی مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ وَ الْمُسْتَقِیْمِ وَ عَلْی مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِقِیْمِ وَ مَا الْمُسْتِ فَی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمِی الْمُسْتُ مِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُ الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمِسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتِی الْمُسْتُ الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُ الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتِی الْمُسْتُی الْمُسْتِی الْمُسْتِی الْمُ

# انتساب كتاب

# بنام **فافله سالار عش**ق

حضرت مولانا جلال الدين رومي رضىالتُّدعنه

اور

حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب رض الله عنه حضرت شیخ حسام الدین چلپی رضی الله عنه حضرت سیخ حسام الدین چلپی رضی الله عنه حضرت شیخ عارف اولو چلپی رض الله عنه حضرت شیخ عارف اولو چلپی رض الله عنه

الفقير افتخاراحمه حافظ قادري

# رهدية شكر

الله جارك وتعالى كى باركاو اقدى من نهايت بجز والكسارى ك

ساتھ شکر بجالاتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے طفیل اور اولیائے

کرام کے صدقے اس بند وُنا چیز کو بیر قریق عطافر مائی کہ ووان نفوں قد سیہ کے

ذکر کو عام کرنے کی ایک اوفی کی کوشش میں مصروف ہے اور اب ای کے

ففل و کرم ہے ترکی میں موجود زیارات مبارکہ کا تذکرہ شائع ہورہا ہے۔
یاسب انجی ہزرگوں کی نگاو کرم اور تصرف کا متبجہ ہے۔ ای لئے تو

میں شاو ہوں کہ ہوں تو کمی کی نگاہ میں

اس بند وَنا چیز کو تین مرتبہ ملک ترکی میں موجود زیارات مقدسہ پہ

حاض کی کا شرف حاصل ہوا۔ ان تین سفروں میں ترکی میں موجود جن

مقامات مقدسہ پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی کتاب حدا میں انجی

اولیائے کرام اور مقامات مبارکہ کا تذکرہ مقصود ہے۔ کیونکہ بزرگوں کا ذکر

#### تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين

وعا ہے کدان ہزرگوں کے ہاں اس بندؤ ناچیز کی میروشش بھی شرف

قبولیت پاجائے۔

كرتے ت الله تبارك وتعالى كى رحمت كا نزول ہوتا ہے ۔

آمين بجاوسيدالرملين صلى الله عليه وآله وسلم

الفقير الى الله ورسوله افتخارا حمد حافظ قادرى



زيارات 🖓 🗗 تركس

قرآن پاک میں زمین کی سروسیاحت کے ساتھ ایک دوسرے مقام پراللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار مبارک کے ارشاد خدا و ندی موجود ہے۔ بیار شادِ مبارک اپنے اندر وست کے آثار مبارک کے ارشادِ خدا و ندی موجود ہے۔ بیار شادِ مبارک اپنے اندر وستے معانیٰ کا فرخیرہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ دنیاوی اسباب کی موجودگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فروق مقالی کے مقدسہ کی زیارت کیلئے ایک مرتبہ ترکی ضرور جانا چاہئے۔

ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم ترک ہوام کی ظاہری شکل وصورت و کیمنے ہی فورا فلط منجی کا شکار ہوجاتے ہیں اورا ہے تین میں ہوجود لینے ہیں کہ بیاوگ قو دین اسلام ہے بہت دور ہوں گے۔

بیتاثر ہالکل فلط اور اصل صورت حال اس ہے بالکل مختلف ہے۔ بحد اللہ اترکی کے اندر اسلام موجود ہے۔ اولیائے کرام کے آستانے موجود ہیں جن ہے لوگ آئ ہمی فیض حاصل کر دہے ہیں۔ ترکی کیا اب اور مغرب ہیں بہت تیزی ہے اسلام پھیل رہا ہے اور اس میں ہماری کوئی سمی دکوشش شامل نہیں بلکہ اب تو مغرب ہیں بہت تیزی ہے اسلام پھیل رہا ہے اور اس میں ہماری کوئی سمی دکوشش شامل نہیں بلکہ بیا اولیائے کرام کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات مہارکہ کا نتیجہ ہے۔ ایک اعداد وشار کے مطابق سال میا اور ان کی سمی فرت ہونے والی کتاب صوفی بزرگ اور وئی کامل حضرت مول نا جلال اللہ بین رومی رضی اللہ عنہ کی مثنوی شریف کا انگریزی ترجمہ ہے۔

ترک عوام پاکتانیوں سے بے حدمجت کرتے ہیں۔ یہ قوم مبر وقل ،اخلاق اور نظم وضبط میں اپنی مثال آپ ہے۔ ترک عجائ جس ترتیب و تنظیم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے نظر آتے ہیں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مدینہ طیبہ طاہرہ میں جس اوب ، خاموثی اور عقیدت واحر ام کا مظاہرہ یہ قوم کرتی ہے اسے دیکھ کررشک آتا ہے۔

یوں تو پورے ترکی میں ہر دور کی یادگاریں قابل دید ہیں لیکن بالخصوص اس کے تین شہروں اعتبول ، انقر واور تونیہ شریف میں بے شار اولیائے کرام کے مزارات مبارکہ، مساجد اور تاریخی اہمیت کے مقامات لائق زیارت ہیں۔



ذیارات ⊙**⊕**نرکس

شہراتنبول دو براعظموں ایشیا اور بورپ میں واقع ہے۔ اپ خوبصورت مظراورموقع کے اعتبارے شاید بی کوئی دومراشہراس کا ٹائی ہو۔ بیشہرئی صدیوں تک اسلامی تاریخ کا سب سے برا اورا ہم مرکز رہا ہے۔ بیتی وہ شہر شطنطنیہ ہے کہ جس کے فاتح امیر ولٹکر کیلئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی۔ پھر ہیر اور نہ میں عثانی سلطان مراد ٹائی کے ہاں 29 ماری 1432 مولو پیدا ہونے والا ایک سعادت مند بچہ جس کا نام' محصد'' تھا، ایک ہزرگ حضرت آق شس الدین رحمت الله علیہ کا تربیت کے نتیج میں 29 می 1453 مولا شطیہ کی تربیت کے نتیج میں 29 می 1453 مولا شطیب کے تربیت کے نتیج میں 29 میں مسوانے '' کا قب سے مشہور ہوا۔ استبول شہر کوم بول کا شہر بھی کہا جا تا ہے۔ ای شہر کے ایک کل '' طوب طابعی سرانے '' من نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیم کا ت مقدر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہے شار صحابہ کرام ، بیر رگان دین ، اولیا واللہ اور سلاطین عثانیہ کے مزارات مبارکہ وتاریخی مقابات قابل دید ہیں۔

تبر كات نبويه صلى الله عليه وآله وسلم

طوب قائی کل کا شارونیا کے قدیم ترین کلات میں ہوتا ہے بیکل وسے وہر یش رقبہ پر پھیلا ہوا عمارتوں کا غیر معمولی مجموعہ ایک جیب وغریب نظار و پیش کرتا ہے۔ فتح قسطند کے بعد سلطان محر الفاتح کے حکم ہے اس کل کی تعیر شروع ہوئی۔ 1465ء 1853ء تک بیکل سلطنی عثانیہ کے سرکاری و فاتر اور ہائش گاہوں کے طور پر استعال ہوتا رہا۔ 1921ء میں سلطنی عثانیہ کے فاتر کے بعد اس کو عائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کل میں بے شارعثانی ادوار کے تاریخی آ فارقابل وید ہیں۔ اس کل علی محمومی تبدیل کر دیا گیا۔ اس کل میں بے شارعثانی ادوار کے تاریخی آ فارقابل وید ہیں۔ اس کل میں کا ایک محمومی تبدیل کر دیا گیا۔ اس کل میں بے شارعث کی ایک محمومی کی ہے۔ اکثر سیاح حضرات اس کی ایک محمومی کی ہے۔ اکثر سیاح حضرات اس کا ایک محمومی کر و کے باہر جہاں پر نبی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھاری ہر دفت نہایت می پر کیف ودکش آ واز میں حلاوت کلام پاک میں معمورف رہتے ہیں۔ بھرانلہ اان تبرکات مقدر کی دوبارزیارت کا شرف حاصل ہوا۔

#### تبركات مباركه كامختصر تعارف

#### تبر كات نبويه صلى الله عليه وآله وسلم

- الله خوبصورت سنهرى صندوق بين حضورياك صلى الله عليه وآلدوسلم كاجيه مبارك
- المناسبة المستمري صندوق مين حضورياك صلى الشعطية وآلدوسلم كاوندان مبارك
  - ہنہ حضور پاکھنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد موئے مبارک شیشہ کی المار یوں میں فریموں میں محفوظ ہیں

حضوريا ك صلى الله عليه وآله وسلم كي تلوار مبارك، تيركمان اورعلم شريف 昚 خويصورت ستبرى صندوق من حضوريا تصلى الله عليه وآلدوسكم كي مبرمبارك 立 شيش كى خويصورت الماريول ميس حضورياك صلى الشعليدة الدوسلم ك خطوط مبارك 立 حضور بإم صلى الله عليه وآله وسلم كأنقش بإمبارك 公 دوسنهری ڈبیوں میں تیر انور کی خاک مبارک 公 حجرة نبويه يكى الله عليه وآله وسلم كے غلاف مباركہ کے قطعات خانہ کعبہ کے تبر کات غانه كعبه كالكزى كاقتريم دروازه 公 مقام لمتزم كالتجر 公 公 ميزاب رحت خانه كعبرك تالحاور جإبيال 公 غلاف كعبر كمختلف قطعات 京 متفرق تبركات مقدسه برن کی کھال پر تکھا ہوا قرآن یاک 立 جارخلفائے راشدین کی تلواریں اور چنددوسرے صحابہ کرام کی تلواریں 故 حضرت اويس قرني رضى الله عندكي دوثوبيان 故 عصائے موی علیدالسلام ☆ حضرت داؤ دعليه السلام كى تكوار ☆ حفزت يوسف عليدالسلام كاعمام شريف 公 ان ندکورہ ترکات کے علاوہ بھی کئی تبرکات قابل دید ہیں ﴾

## مزار مبارک حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رض اشعد

ساتویں صدی عیسوی میں جو قاقلہ فتح قسطنطنیہ کیلئے روانہ ہوا تھا اس میں حضرت سیدنا ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ دورانِ راہ آپ بیار ہو گئے اور وصیت فر مائی کہ اگر اس سفر کے دوران میر انتقال ہو جائے تو میرے جم کوساتھ لے جاکر قسطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دیتا۔ چنانچے رائے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسدِ اطہر کو

قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر وفن کردیا گیا۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ آپ کی قیرِ مبارکہ کا فلاہری نشان باتی ندر ہا۔ پندر جو میں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد الفاتح کے باتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا تو سلطان نے تکم دیا کہ حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک تلاش کیا جائے۔ تا کہ اس پرایک بہتر مین مزار مبارک تقییر کروایا جائے جس پرآپ کے روحانی استاد حضرت آق تمس الدین رحمہ اللہ علیہ نے جگہ کی نشا ندی فرمائی۔ اور پھراس مقام پر سلطان وقت نے ایک عظیم محارت تھیر کروائی۔

مزار مبارک حضرت سیدنا ابوابوب انساری رضی الله عندمر کوشهرا متنبول سے باہر واقع ب-اس يور عداق كوآب ى كام مارك"ايسوب سلطان" كام ي یا دکیا جاتا ہے۔شہرے یہاں پہنچے کیلئے ہروقت با آسانی بسیں، ٹیکسیاں اور پرائیویٹ کاریں ال جاتی ہیں۔ جعدوالے دن تو آپ کے مزار مبارک اور مجد میں بے پناہ رش ہوتا ہے اور عید کا سال معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نضل و کرم کہ اس عظیم صحالی و میزیان رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگا واقدس میں تین بار حاضری اور تین جمعة المیارک ا دا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 16 جولائی 2004ء بروز جمعة المبارك بم اپنے بزرگ ميزيان شخ عثان صاحب (اب ان کا وصال ہو چکا ہے ،اللہ تارک وتعالی ان کوفریق رحت فریائے اور ان کے در جات بلند فرمائے ، ہمارے قیام اعتبول کے دوران انہوں نے ہماری خدمت کی انتہا کر دی تھی ) کے ہمراہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری اور جمعة المبارك كي ادائيكي كيليج ينجي توشيخ عثان صاحب نے انتظاميہ كے ايك ذمه دار مخض كورّ كي زبان میں ہمارے بارے میں کچھے بتایا جس پرانتظامیہ نے ہمیں حضرت سیدنا ابوابوب انصاری کے مزارمیارک کے کمرۂ خاص میں جانے کی اجازت عمایت فرمائی ۔ جہاں پر عام حالات میں اندر آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس مخصوص کمرؤ مزار مبارک کا جالی وار ورواز ہے اور باہر کی طرف شیشہ لگا ہوا ہے۔جس کے پیچے ایک طویل ہال میں لوگ کھڑے ہوکر زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں لیکن ہم گنا ہگاروں پرآپ نے خصوصی تصرف وکرم اور میز بانی فر مائی کہ مین مزار مبارک کے قریب پہنے کر حاضری دینے اور مزار مبارک کو بوسہ لینے کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ آ پ کے عزار مبارک پر دوعد د جا دروں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس مقام پر نوافل ادا کئے ، سب کیلئے وعائیں کیس اور نماز جعہ بھی اس متبرک ومقدس مقام پر اوا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت سیدنا ابوابوب انصاری رضی الله عنه کا مزار مبارک ترکی فن تقبیر کاعظیم شاہکار ہے اور انتہائی پر کیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ روحانیت اور سکون قلب کیلئے اس مقام پر حاضری ویت جیں۔ مزار مبارک کے سامنے والی ویوار میں حضور پاک سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا تقشی پامحفوظ ہے۔ لوگ اس نقش مقدی کی زیارت کا شرف حاصل کرتے جیں۔ ایک مرتبدا کی ترکی خض نے مجھے بتایا کہ ترکی میں جو خض سکون کا متلاثی ہوتو وہ استبول میں حضرت سید تا ابوابوب انصاری رضی الله عنہ کے مزاد مبارک پر حاضر ہوتا ہے یا تو نیے شریف میں حضرت مولا تا جابال الدین روی رضی الله عنہ کے مزاد مبارک پر حاضر ہوتا ہے یا تو نیے شریف میں حضرت مولا تا جابال الدین روی رضی الله عنہ کے مزاد مبارک پر حاضر ہوتا ہے واقع بھی حاصل کرتا ہے۔

ھیر اعتبول میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے 31 مزارات مبارکہ بتائے جاتے البان کے مقابات اور تعداداس طرح ہے ہیں۔

| تعدادمزارات مبارك | نام علاقه                          | نبر <sup>ش</sup> ار |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4                 | ابوب-سلطان<br>ابوان سرای<br>کراکوی | 1                   |
| 16                | الوان سراى                         | 2                   |
| 3                 | كراكوي                             | 3                   |
| 1                 | بإلط                               | 4                   |
| 2                 | Ž6                                 | 5                   |
| 2                 | المينيو                            | 6                   |
| 2                 | اسكودار                            | 7                   |
| 1                 | سلطاناحد                           | 8                   |

دو گیلانی شہزادوں کے مزارات مبارکه

استنول کی ایک معجد (Arpa Cilar) میں دو گیلانی شنرادوں کے مزارات مبارکہ ہیں۔ اس مقام پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ان کے اساء مبارکہ قطب العارفین الشیخ محمد الگیلانی القادری ادرائشیخ علی الگیلانی القادری ہیں۔الشیخ محمد الگیلانی سلطان محمد الفاتح کی فوج کے سپسالار بتھے۔

در گاہ حضوت پیر سید نور الدین الجواحی رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه من الله عنه ال

حعزت سيدناامام حسين رضي الله عنداور والده ماجده كي طرف سے حصرت سيدنا عبيده بن الجراح رضي الله عند ے ملتا ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت سوموارشریف 12 ربحے الا ول 1089 ھے کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم استبول کے ناموراسا تذو ہے حاصل کی ۔فن قر اُت میں حضرت بوسف آفندی کی شاگر دی کا شرف حاصل ہوا۔19 سال کی عمر میں قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد سلطنے عثانیہ کی طرف ہے معرمیں چیف جسٹس کے عہدہ پر تقرری کے احکامات جاری ہوئے لیکن جس دن بذر اید کشتی آپ کی مصر روا تھی تھی۔اس روزشد پدطوفان کی وجہ ہے آپ سفرنہ کر سکے،انہی ایام میں اپنے چیا حاجی حسین آفندی ے ملا قات کیلئے علے گئے جن کے گھر کے قریب خلوت پسلسلہ کی مرکزی درگاہ واقع تھی اوراس وقت درگاہ کے متولی الحاج علی علاؤ الدین کستند ملی رضی الله عنداینے روحانی فیض ہے ایک عالم کوسیراب فرما رہے تھے۔ آپ کے چیا حضرت تورالدین کو لے کر حضرت شیخ علی علاؤ الدین کی خدمت میں حاضر موت ،آب نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدیدا میرے بیٹے نورالدین ،خوش آمدید! اور حكم دیا کہا ہے نورالدین! دنیا کوپس پشت ڈال کر راہ تصوف اختیار کرو۔جس پر حضرت نورالدین نے دنیاوی عہدہ ہے معذرت کے بعد حضرت شیخ علاؤالدین کی خدمت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کرنا شروع کردیں۔1115ھ 26 سال کی عمر میں آپ کے مرشد کریم نے آپ کوخر آخل فت سے نوازنے کے بعددودرولیش خدام (حضرت سلیمان ولی الدین اور حضرت محد حسام الدین ) کے ہمراہ علاقہ کرا ممرک (جہاں براب آپ کا مزار مبارک ہے) میں پہنچ کرخلق خدا کی تربیت کا تھم فرمایا۔ دومری طرف علاقہ کرا گمرک يس مجد و ف ف المعالية زیارت کاشرف حاصل ہوا۔جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرٹورالدین الجراحی کی آید اورايك درگاه كھولنے كااعلان فرمايا اورمؤذن اساعيل آفندى سے فرمايا كدو ومعجد عن آب كيلي ايك كمرة خلوت تیار کرے مو وَن نے صبح ہوتے ہی حضرت نو رالدین الجراحی کیلیے ایک کمرہ تیار کروایا اور څووآپ کا انظار کرنے لگا۔ ادھ حضرت پیرنورالدین الجراحی اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ اسکودارے ایک مشتی کی ذر لعروانه ہوئے کشتی کے سفر کے بعدطویل پیدل سفر کرتے ہوئے جب مجد چ نف دا خاتون کے سامنے ہے گزرے تو مؤذن اساعیل آفندی نے آپ کودیکھتے ہی کہا کیاتم نورالدین الجراحی نہیں ہو؟ جس پرحضرت نورالدین الجراحی نے فرمایا ، کیاتم اساعیل مؤؤن نہیں ہو؟ جو ہماراا تظار کررہا ہے۔ پراساعیل آفندی نے اس مخصوص کمرہ کی جائی آپ کے حوالے فرمائی۔ جہاں آپ اسے ساتھیوں کے ہمراہ تیم ہونے کے بعد خلق خداکی رہنمائی اور روحانی تربیت میں معروف ہو گئے ۔ای مجد کے قریب ایک

فوت شدہ مخف بحرآ افتدی کا مکان فروخت ہور ہاتھا، حضرت نورالدین الجرائی نے اس کے وارثوں کو بیغام بھیجا کہ وہ یہ مکان درگاہ کیلئے خرید تا چاہتے ہیں۔ ای رات عثانی سلطان احمد ثالث کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوس کم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ والدوس کم نے سلطان وقت کو فر ما یا کہ اس جگہ کو حضرت نورالدین کی درگاہ کیلئے خرید اجائے۔ میں ہوتے ہی عثانی سلطان نے وہ جگہ خرید نے کہ بعد محضرت پر نورالدین الجرائی کے حوالے کی کہ بیبال پر درگاہ تعیر کی جائے۔ بھر اللہ ادب کا مُنات کے معدد محضرت پر نورالدین الجرائی کے حوالے کی کہ بیبال پر درگاہ تعیر کی جائے۔ بھر اللہ ادب کا منات کے معارک پر تعیر ہوئی اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری خوش تسمی ہے کہ ہم بروز سوموار 26 جو اللی کی محبت میں حاضر مبارک پر تعیر ہوئی اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری خوش تسمی ہے کہ ہم بروز سوموار 26 جو اللی کی در گفتگو فر مائی اور اس بندہ تا پر کو محبت میں حاضر ہوئے۔ بارگاہ وحضرت پر سید نورالدین الجرائی میں سلام پیش کیا۔ سور کی معاوت میں محب بھی محب سے بھی ملا تات کا شرف حاصل ہوا۔ جہ برایک تفصیلی کتاب کا نذرانہ بھی چیش کیا۔ اس درگاہ مبارک میں ہفتہ میں تین دن محافل سلسلہ جراجہ پر ایک تفصیلی کتاب کا نذرانہ بھی چیش کیا۔ اس درگاہ مبارک میں ہفتہ میں تین دن محافل سلسلہ جراجہ پر ایک تفصیلی کتاب کا نذرانہ بھی چیش کیا۔ اس درگاہ مبارک میں ہفتہ میں تین دن محافل سام بھی ہوئی ہو جائے ہیں۔ متو کی صاحب من کی محبورت میں بھی جو تا ہے ہیں۔ متو کی صاحب من کی صاحب مدی کھی تا تاہے۔ کیا واتا ہے ہیں دور بھر کی اور تعیر کیا جاتا ہے۔ نماز محمر کی محافر بن میں کھا تا تسمیم کیا جاتا ہے۔ نماز محمر کی محافر بن میں کھا تا تسمیم کیا جاتا ہے۔ نماز محمر کی محافر بن میں کھا تا تسمیم کیا جاتا ہے۔ نماز محمر بی کھا کی محافر کی صاحب کی صاحب کی جو کہ کی محسم کی کہ کی ہم کی محافر بن میں کھا تا تسمیم کیا جاتا ہے۔

۔ درگاہ حضرت ہیرنورالدین الجراحی کے بارے میں بیدوایات بھی کثرت ہے مشہور ہیں کہ اس درگاہ میں مانگی ہوئی دعا نمیں قبول ومنظور ہوتی ہیں۔

#### مساجد استنبول

اشنبول کومساجد کاشہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہرعلاقہ میں کئی کئی مساجد موجود ہیں۔ اکثر مساجد عثانی سلاطین کی یادگاریں ہیں اور اب پچھونٹی بھی تغییر ہو چکی ہیں۔ چند مساجد کے اساء اور ان کے مقامات کاذکر کیاجا تا ہے۔

| علاقه | 19°Ct                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĒG    | مجدخرقهٔ نبوی سلی الله علیه و آله وسلم/مجد سلطان محد الفاتح/<br>مبحد غازی احمد پاشا/مبحدم بر ماه سلطان/مبحد مراد پاشا/<br>مبحد رمضان آفندی/مبحد سلطان سلیم/مبحد سنبل آفندی |

|                    | مجدعز برجمودهداي امتجهتمي بإشا                                                                   | اسكودار |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>مجدبایزیدام</i> | بر نالیلی /منجدمحود پاشا/مجدنورعثانیا/منجدرتم پاشا/<br>منجدسلیمانیا/منجدسلطان احمر               | المحفظ  |
| بحمدالله الأمحد    | مجدیدیک<br>بره مور دید 24 جولائی بروز ہفتہ مغرب کی آؤان دینے                                     | بک      |
|                    | مسجد ہیں۔<br>بن مؤر ند 24 جولائی بروز ہفتہ مغرب کی آ ذان دینے<br>بر جماعت کروائے کاشرف حاصل ہوا۔ | بيك     |

ایا صوفیه عجائب گهر

ید عمارت کئی صدیوں تک عالم عیسائیت کا سب سے بڑا گرجار ہا۔ فنع قسطنطنیہ کے بعد جب بیاسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تو سلطان محمد الفاتح نے اس میں نمازکی اوا ٹیگی کا تھم دیالیکن اس وفت بیرمقام ایک قومی مجائب گھرکی صورت میں محفوظ ہے اور اس میں بے شاراشیا وقابل دید ہیں۔

# عثمانی سلاطین کے مقبریے

اعتبول بین کی عثانی سلاطین کے مقبر ہے موجود ہیں۔ جوعثانی فن تغیر کا بہترین نمونہ ہیں اور قابل دید ہیں۔ ہم تمام مقبروں پر تو حاضر نہ ہو سے لیکن حق الامکان ان سلاطین کے مقبروں میں ضرور حاضری دی کہ جن کا کسی طور ترمین شریفین اور اولیا واللہ ہے رابط رہا۔ سلطنت عثانیہ کی طوالت کا اصل راز بھی ان سلاطین کی مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ ہے نبیت ، خدمت اور بزرگان دین سے تعلق اور حاضری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ترک سلاطین کے عشق ومحبت کا اگرا نداز ولگا ناہوتو آج بھی ترک سلاطین نے بھی ترک سلاطین نے دور خلافت کے دوران تجاز مقدس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولا دت ہے لکے دوران مبارک تک کے براحہ ہے وابستہ مقام کو آنے والی نسلوں کیلئے محفوظ کرنے کا اجتمام کیا۔ اس وقت بھی مسجد نبوی شریف میں بارہ زینوں والا انتہائی خوبصورت اور سونے کے کا م سے مزین منبر شریف عثانی سلطان مراد ثالث کی یا دگار ہے۔ جو اس سلطان نے 998 ھیں ارسال کیا تھا۔ صاحب مرا قالح مین (صفح 174) اس منبر شریف کے بارے بھی بیان کرتے ہیں کہ و صوب صن حسا حب مرا قالح مین (صفح 174) اس منبر شریف کے بارے بھی بیان کرتے ہیں کہ و صوب صن حسا میں مثان مان کا لیا تھا۔ الد منبی اللہ مان کا کہ تا ہے جو اس منال مانا کال کے اس منبر شریف کا دنیا کے گا تبات میں شارہ و تا ہو صن میں کہ مثال مانا کال میا کہ اس منبر شریف کا دنیا کے گا تبات میں شارہ و تا ہو صن حسان مانا مانا کال میا کہ اس منبر شریف کا دنیا کے گا تبات میں شارہ و تا ہو صن حسان کیا متاب کال منا کال کے ۔

مقبره سلطان محمد الفاتح

بیمقره ای سلطان کے نام ہے منسوب علاقہ ''فارخ'' میں موجود ہے اور عثانی فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ اس سلطان نے میں سال کی عمر میں امور سلطنت سنجائے۔ مشہور ہزرگ حضرت آق شس الدین کی زیر تربیت رہنے کے نتیج میں 29 مئی 1453 وقت طنطنیہ فتح کر کے حضور پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبادکہ کے متحق تضمرے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ'' جوقسطنظیہ کو فتح کرے گا و وعظیم امیر ہو گا اور اس کا لشکر بھی عظیم لشکر ہوگا''۔

مقبره سلطان سليم اول

اس عظیم سلطان کامقبرہ علاقہ فات کے تحریب " جساد مشنبید" بین موجود ہے۔ یہ سلطان صرف ایک تیم کا کھانا لکڑی کی پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔عظیم اسکالرمولانا عبدالحلیم کے زیر تربیت رہطوپ قائی کل میں موجود تبرکات مقدسہ میں اکثر تبرکات نوید فتح مصر کے بعد سلطان سلیم اول بی لے کرآئے تھے۔ فتح مصر کے بعد الل مدینہ منورہ کا دابط سب سے پہلے ای سلطان سے ہوا۔

مقبره سلطان سليمان اول القانوني

بیسلطان سلیم اول کے صاحبزادے ہیں جو بے شار عظیم القابات سے نوازے گئے۔ 46 سال تک حکومت کی مصیر مدیند منورہ کی فعیسل تعمیر کروائی مسفیداور سرخ سنگ مرم سے روضہ مبارکہ کے ستون تعمیر کروائے۔اس عظیم سلطان کا مقبرہ علاقہ '' **صلیصادیہ'' میں** ہے۔

مقبره سلطان عبدالحميد اول

سلطان عبدالحميد اول انتهائی دين و فه چې حکمران تنے يهان تک که آپ کو" **و نسپ**" کالقب ديا گيا۔ 1789 و ميں انتقال موااور علاقه Bahcekapi ميں اپنة مير کردوم تقبره ميں ونن موے ۔ اس مقبره کی ایک دیوار میں حضور پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم کانقشِ پاموجود ہے۔

مقبره سلطان محمود دوم

سلطان عبدالحمید اول کے صاحبزادے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں نظام حکومت سنجالا۔ 1817ء میں گنید خطراء شریف کی تغییر کروائی جواب تک موجود ہے۔ گنید مبارک پرسب سے پہلے سبز رنگ ای سلطان نے کروایا۔ 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ سلطان محمود دوم کے جنازے میں انتہائی جوم تھا۔ آپ کا مقبرہ علاقہ Divan Yolu میں واقع ہے۔

مقبره سلطان عبدالمجيد اول

سلطان محود کے صاحبز اوے ہیں۔ 25 اپریل 1823 ء کوولادت ہوگی معجد نبوی شریف اور

روضه نبور کی عمارت مجید بدای سلطان نے تقیر کروائی ۔ سلطان مصراشرف قایتهای کی مسجد نبوی کی تجدید و توسیج کوکافی عرصہ گزر چکا تھا چنا نچہ ایک بار پھر نے سرے سے محد نبوی کی تغییر کی ضرورت پیش آئی۔ عثانی سلطان عبدالمجیداول نے اعتبول شہر سے ہاہرا کے بستی تغییر کروائی جس میں دنیا بھر ہے ماہر ین تغییرات اور ماہرین فنون ونفوش کو اکٹھا کیا گیا۔ سلطان وقت خود اس بستی میں تشریف لائے اوران تمام ماہرین کو اہے متعقبل کے منصوبے ہے آگاہ کیا کہ وہ یہ بیندمنورہ میں مید نبوی کی تعمیر کاارادہ رکھتے ہیں۔اس لئے ہر بنرمندا ہے بیج کو پورافن سکھائے اورساتھ ساتھ قرآن یاک بھی حفظ کروائے۔ چنانچ ایک عرصہ کے بعد حفاظ کی ایک اعلیٰ جماعت اینے علوم وفنون کے ساتھ تیار ہوگئی۔ بھریہ حفاظ وعاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت مطلوبساز وسامان کے ساتھ مدینة منورہ رواند ہوئی اور مدینة منورہ سے 12 میل باہرا کی بہتی يس قيام يذريهو ي تا كالقيرات كاشوروغل حرم نبوى من ندينيد دوران تقير بعي الركس يقر ياكش كو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس کواس بیشی میں لا کرٹھیک کیا جاتا۔ تمام کارکنوں و ہنر مندول اور ماہرین کو بدایت بھی کدوہ اس ساری تعمیرات کے دوران یا وضور ہیں اور دوران کام تلاوت کام یا ک بھی جاری رہے۔اس عاشقانہ تغیر میں ترکول کے جذبہ ایمانی اورعشق ومحبت کی جھلک کے علاوہ آج بھی یہ تغییر الل ایمان کےدلوں کوابیا سکون عطا کرتی ہے جس کا الفاظ میں بیان مکن نبیس تقیر کے بعد بیساری عمارت "عصادت مجيديه" كام عشبورموكي ادراس كايك دردازه كانام الطان كامر "بساب مجيدى" بھىركما كيا- بابالسلام اور باب الرحت كدرواز ابتكاى سلطان كى ياد دلاتے ہیں۔انثد تبارک وتعالی اس سلطان کے اخروی درجات میں مزیدا ضافہ فرمائے۔اس عظیم سلطان کا مقبره علاقد " چاد منسنبه" بين مقبره سلطان سليم اول حقريب واقع ب\_مقبره من حارقبورين ايك سلطان عبدالمجيداول كى ايكان كى زويد كى اوردو يجوى كى قبور بين\_

قار کین کرام اصرف ایک شہرا عنبول میں ہی استے مقامات مقدسہ میں کدان پر حاضری کیلئے ایک طویل وقت ورکار ہے۔ استبول کے نذکورہ مقامات کے علاوہ جن مقامات پر حاضری ہوگی ورج ذیل ہیں۔

ايك ببازى چونى برحضرت يوشى عليدالسلام كى طويل ترين قبر

الله علاقه اسكووار من ولى كالل معزت في محمود عد أى اور معزت في يحي كي مزارات مبارك

الله علاقه ميولانا قاني بيس مزار مبارك حضرت مركز آفندي

الله علاقه كوچه صطفي بإشامين مزارمبارك حضرت سنبل آفندي



زياوات ⊙∰⊕نتوكس

#### مسجد سليميه

ادر نشهر کی سب سے خوبصورت اور وسیع مجرسلیمیہ ہے۔ عثانی سلطان سلیم دوم کی خواہش پر مشہور ترکی معمار'' سنان'' نے 1569 تا 1575 کے درمیان اسے تعمیر کیا۔ مسجد کے چاروں کونوں میں چارا نتہائی خوبصورت اور او نچے مینار دور سے ہی اس مسجد کی نشاند ہی کردیتے ہیں۔ یہ مجدعثانی فن تعمیر کا عظیم نمونہ ہے اور قابل دید ہے۔ اس مسجد کے باہر ایک وسیع خوبصورت باغ بھی ہے جس میں عظیم ترک معمار سنان کا مجمد نصب ہے۔

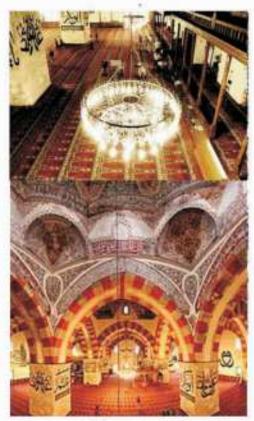

متجد سليميه كاائدروني منظر

## مسجد ایسکی Eski

اس مجدی تقییر علی سلطان محد نے کروائی۔ یہ مجد 1414 تا 1414 و کے درمیانی عرصہ میں تقییر ہوئی۔ یہ مجد کا ندرونی حصد میں ہائیں جانب ایک میں تقییر ہوئی۔ یہ مجد بھی مانی طرز تقییر کا عظیم شاہ کا رہے۔ مجد کے اندرونی حصد میں ہائیں جانب ایک مقام پر بیرعبارت تحریر ہے " مصفا صحاح حاجی بیروام ولی" ہم نے جب اس بارے میں ایک ترک ہے بع چھا کہ اس کیا مراد ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تھیم ولی اللہ حاجی بیرام جس زمانہ میں ادر نہیں تھے تھے اس مقام پر آپ عبادت دریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ مجد بھی قابل دید

#### مسجد شريفى

اس معیدی تغییر سلطان مراد دوم نے کروائی۔ بیمسید بھی عظیم معمار سنان کی عثانی طرز تغییر کی باد دلاتی ہے۔ 1438 یا 1447ء کے دوران تغییر کا علی مظہر ہے۔

مشہور زبانہ ترکی معمار سنان جے "Great" "عظیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے 140 جیموٹی بری مساجد، 17 مقبر سے ، 18 کاروان سرائے ، 33 محلات، 33 تمامات اور کئی یادگاریں تعمیر کیس۔

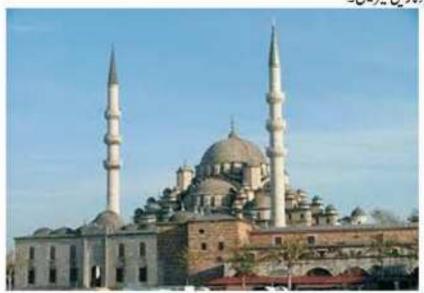

مجدشر يفي كابيروني منظر

## بايزيد كمپليكس

یکیلیکس مجد، دارالشفاء (بیتال) مدرسه، باور چی خانداوروسی بالول پر مشتل ہے۔اس کو سلطان بایزید کے معمار'' خیرالدین'' نے 15 ویں صدی بیسوی کے اواخر بیں تغییر کیا۔



سلطنت عثانيكا دارالخلاف بُرصه، در شاور قرضة قسطنطنيه كه بعداستنبول رباليكن جديدترك حكومت في مؤرد د 13 اكتوبر 1923 وكوايك علم كه ذريع شير انقر وكوتر كى كانيا دارالحكومت قرار و د ديا - بينيا آباد شهر ب - تمام غير مكلى سفارت خاف بهى اك شهر بين جي - هير انقر و بين بهى كل تاريخى مقامات قابل ديد جين - ليكن تها دا مقصد مزادات مباركداور مقامات مقدسه پر حاضرى بوتا ب - اس لئے جم تاريخى مقامات كو كم بى د كيد ياتے جين - انقر و بين بهى تمارى آمد كا مقصد سلسلة بهراميد كى بانى حضرت حاجى بهرام ولى رحمة الشطيد كے مزاد مبارك برحاضرى تھا -

حضرت مولانا جلال الدين روي رحمة الله عليه كے شهر مبارك قونيه شريف ميں تيسري بار حاضری کے بعد 27 نومبر 2007 وقونیدے افقرہ کیلئے روانہ ہوئے ۔بس مقررہ وقت 9 کے روانہ ہوئی اور30:12 بيج انقره كے جديد بس اسٹينڈ ريائي گئي۔ يبال سے ايک فري بس سروس كے ذريع مركز شررواند ہوئے ۔انقرہ میں پہلی بارآ مدھی اس لئے راستوں کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات ند تھی۔ بس میں ہی ایک دواشخاص سے او جھا کہ ہم نے حضرت حاجی بہرام ولی کے مزار پر حاضری ویل ہے تو انہوں نے بتایا کرآپ" اسو سقہ" شاپ براتر جا کمیں اور پھروہاں ہے آپ اس مزار کے بارے میں اور چھ لیں۔ لیکن اللہ والول کے بعد از وصال بھی عجیب تضرفات ہوتے ہیں اور وہ اینے مهمانوں اور مسافروں کی رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہارے ساتھ بھی پھواپیا ہی معاملہ پیش آیا۔ بس میں میرے پہلومیں ہیشے ہوئے ایک ترکی شخص نے بڑے پیار ومحبت سے اشاروں کی زبان میں مجھ ے کہا کہ آ پ تبلی ہے بیٹے رہیں میں آ پ کو حاجی بہرام ولی کے مزار مبارک تک پہنچا دوں گا۔ تھوڑی دريس" الوسق" شاب آيابس ارسادس اوراس اجني شخص كاربنمائي من يدل جاناشروع كر دیا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد ایک مقام پر پیٹی کراس نے جمیں باہر سے ہی حضرت حاجی ہمرام ولی ک درگاہ کا ظارہ کروایا اورہم سے الوداع ہونے کے بعد کہیں چلا گیا۔ واللہ اعلم وہ کون مخص تھا؟ لیکن رجال الغیب تو آج بھی موجود ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔اس مخص کے جانے کے بعد ہم نے درگاہ کے قریب ہی واقع ایک ہوٹل میں کمرہ لیا،سامان رکھااورتازہ وضوکرنے کے بعد درگاہ حاجی بہرام و لی میں پہنچ گئے ۔مزارمبارک کی انتہائی خوبصورت تقمیر ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ ایک برکیف و

پر دقت مقام ہے۔ یہاں پر ہر وقت حاضری دینے والوں کا رش لگار ہتا ہے۔ جن میں خوا تین اور بیج مجی شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی ہار گاہ اقدس میں اپناء اپنے اہلِ خانداورا حباب کا سلام پیش کیا۔ فاتحہ بڑھی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔

#### حضرت حاجى بهرام ولى رحمة الله عليه

حضرت حاتی ببرام ولی کانام مبارک تعمان ، والد کانام احداور دادا کانام محمود ہے۔ لیکن آپ حاتی بہرام ولی کے نام مے مشہور ہوئے۔آپ کی ولادت باسعادت 1352 ءانقرہ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔آپ کی اینے روحانی مرشد حضرت شیخ حمیدولی المعروف یسمنچ یابا ہے پہلی ملا قات ترکی کے شرقصری می عیدالانتی کے موقع پر ہوئی عید عقبوار کوتر کی میں بہرم کہتے ہیں۔اس لئے آب بہرام مشہور ہوئے۔حضرت حاتی بہرام ولی نے اپنے مرشد گرامی کے ہمراہ فریضہ فج ادا کیا۔ 1412 میں آپ مے مرشد نے آپ کواپنا خلیفہ تقرر فر مایا اور ایناروحانی وارث مقرر کرنے کے بعدای سال اس دنیا فانی کوخیرآ باد کہددیا۔حصرت حاجی بہرام ولی نے بی اینے مرشد کی نماز جناز ویر حالی۔جس مقام براس وقت حاجی بہرام دلی کا مزار مبارک اور مجد ب عین ای مقام برآب نے اپنی خافقاہ تعمیر کروائی تھی۔ جہاں برلوگ قیام کرتے اور آپ سے تصوف کی تعلیم حاصل کرتے ۔ حتیٰ کدایک کیٹر تعداد آپ کے اردگر دجع ہوگئی اور آپ نے فیض کے دریا بہانے شروع کر دیئے۔ بیمنظر دیکے کرحاسدین شرہ سکے اور انہوں نے سلطان وقت سلطان مراد دوم کواورند میں اطلاع کی کدایک آ دی جس کو حاجی ببرام کہا جاتا باس نے انقرہ میں لوگوں کو اسے اردگر داکھا کیا ہوا ہادرآ پ کی حکومت کے خلاف یا جم کرتا ہے، ممیں ڈر ہے کہ و مکیں آپ کے خلاف ہا غیانہ کارروائی ندشروع کردے۔ سلطان وقت کو جب پیزم لی تو اس نے فوراً آپ کوا در نہ طلب کیا۔ حاجی بہرام ولی اینے شاگرد ومرید آق شمل الدین کے ہمراہ اور نہ روانہ ہوئے۔ جب آب سلطان سے مطابق اسے یقین ہوگیا کداس نے جو کچھ آپ کے بارے میں سنا ے وہ سب جھوٹ اور غلط ہے۔ بیرتو اللہ تبارک و تعالی کے عظیم برزگ ہیں۔ سلطان نے نہایت ادب و احرام ے آپ کواسیے عل میں رکھا اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی کسرنہ چھوڑی بلکہ جب حاجی ببرام ولی نے واپس جانے کا اراد و کیا تو سلطان نے آپ کومجور کیا کہ آپ پچھ دن اور میرے پاس قیام

فرما کی تا کہ میں آپ ہے برکتیں حاصل کروں۔ دوران قیام حضرت حاجی بہرام ولی اور سلطان وقت کے درمیان مختلف موضوعات بر مفتلو کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ سلطان وقت جو فتح قنطنطنیہ کے بارے میں بہت زیاد و شفکراور دلچیں رکھتا تھاایک دن اس نے حضرت حاجی بہرام ولی سے اس متعلق دریافت كيا- جس برآب نے فوراً سلطان كوجواب ديا اوه! مير السلطان! بيانلد تبارك و تعالى كى طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے نہ ہی تو ہتو فتح کرے گا اور نہ ہی میں۔ بلکہ یہ بچہ جواس وقت جسو لے میں ہے یہ بروا ہو کر قسطنطنیه دفتح کرے گالیکن اس وقت نه بی میں اور نه تو زندہ ہوں گے الیکن میر ایپ شاگر د آ ق شس الدین اس وقت موجود ہوگا۔ سلطان وقت اس خوشخری ہے بہت خوش ہوااوراس کے بعد اس نے بے کا بھی ببت زياده احترام كرناشروع كرديا-وه يجه سلطان وقت سلطان مرادكا بينا تحاجس كانام" محصد" تھا۔جس نے بڑے ہوکر 1453 میں شطنطنے کو فتح کیااور پھرونیا میں " منساقع " کے لقب ہے مشہور ہوا۔سلطان وقت کی خواہش تھی کہ حضرت حاجی ہمرام ولی اور نہیں ہی اس کے باس قیام فرما کیں لیکن آب نے کہا کہ ہم اینے شاگردوں اور مریدین کے باس جا کران کی تعلیم جاری رکھنا جا ہے ہیں۔ حضرت حاجی بہرام ولی نے آق شم الدین کواس بچے کا استاد مقرر کیا اورخود واپس انقر وتشریف لے آئے اورلوگوں کی روحانی تربیت میں معروف ہو گئے حتی کہ 1430 ویس انقر ومیں ہی انقال فرمایا۔ حضرت حاتی بہرام ولی کی بارگاہ میں لوگ نبایت ادب واحتر ام اور عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔سلام چیش کرتے ہیں ،تلاوت کلام پاک اور دعاؤں میں مصروف نظراً تے ہیں۔ کچھودت آپ کی بازگاہ میں گزارنے کے بعد مجد حاجی بہرام ولی میں داخل ہوئے جو کہ مزار مبارک کے ساتھ واقع ہے۔ بیبال برنمازیوں کی خاصی تعداد دیکھنے میں آئی۔ اکثر نمازیوں نے ہمیں یاکستانی جانتے ہوئے بوے محبت بحرے انداز میں سلام و کلام کیا۔ اور برولیس میں جمیس بھی یہ مبت بہت بجلی لگی کیونک ترکی میں پاکستانیوں کوایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ تماز مغرب کی ادائیگی کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی اور ای دوران سلسلة تقشیندید کے ایک بزرگ ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دوسرے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعدایک بار پرآپ کے مزار مبارک برحاضری کاشرف حاصل کیا۔ دعا کی کی اور الوداعی سلام کے بعد ہوٹل سے سامان اٹھایا اورانگلی منزل کی طرف روانگی کیلئے انقر وریلو نے شیشن کی طرف چل پڑے۔



زيارات (ھھ) ترکس

ھير يُرصه،مساجد،مقابراورتاريخي يادگارول كاشيرب جوانتنبول ے245 كلوميٹر كے فاصلہ يرواقع ہے۔ بيشهر يهاڙوں كى دھلوانوں برتغيركيا كيااورسلاطين عثانيكا يبلا دارالخلاف رباجنبوں نے اس شہر میں بے شار تاریخی یادگاریں تغییر کروائیں۔ای شہر میں کئی سلاطین عثانیہ کے مقابر ہیں جن میں بانی سلطنت عثانيه سلطان عثان غازي، ان كے صاحبز اد بسلطان اور حان غازي، سلطان مراد اول، سلطان بايزيداول ملدرم اورسلطان مراد تاني سرفيرست بين -اس شېرک تعظيم مساجد بھي قابل ديد بين -اعنول من تمن دن قیام اور زیارات مقدسه بر حاضری کے بعد شر رُصه کیلئے بذرید بس روانہ ہوئے۔ ترکی میں بسول والے دوران سفر مسافروں کی تواضع اس انداز ہے کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہوجاتا ہے۔ایک مقام پربس کوایک بہت ہو ہے بحری جہاز میں لے جایا حمیا جہاں پراور بھی اس فتم کی تی بسیس اور دوسری بوی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ یجے دیرے بعد بحری جہاز آ ہت آ ہت جے مار ماراک ووسری جانب مُرصد کی جانب رواند ہوا لوگ بسول اور گاڑیوں سے باہر نکل آئے اور جہاز کے اور والے صے میں ملے محے تا کہ باہر کے خوبصورت منظرے لطف اندوز ہوا جائے۔ باہر کا منظر بھی دیدنی تھاجہاز مخلف متوں ہے آجار ہے تھے۔تقریباً 35 منٹ کا یہ بحری سفر طے کرنے کے بعدایک کنارے یر جہاز رکااورگاڑیاں جہازے باہر تکاناشروع ہوگئیں۔ہم بھی اپنی بس میں موار ہوکر جہازے باہرآئے اور فرصه جانے والی سڑک پرچل پڑے۔ مير فرصد يبال سے قريب بى تھاليكن ہم مركز شيرآنے سے پہلے ہی ایک مقام پراتر گئے۔ کیونکہ ہارے میزبان شخ عثان صاحب کے عزیز وہاں پر ہارے پنظر تھے۔ان سے ملاقات کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر Uludag بہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ بیا یک بہت او نیجا بہاڑ ہے جس کے راستوں اور چوٹی برآبادیاں ہیں ۔خوبصورت مکا نات ، مساجداور یارک نظرآ ئے۔ یہ بہاڑ ملک کی سب ہے مشہور برفانی تفریح گاہ میں شار ہوتا ہے لیکن اس بہاڑ بر ہماری آ مد کا مقصد کچھاور تھا۔ہم اس پہاڑ پرصرف اورصرف اللہ تارک و تعالی کے ایک نیک بندے سے ملاقات كيلية آئے تھے۔ جواس بہاڑ كى مقام يرقيام يذير تھے۔ يد مخصيت سلسلدنق بنديد كے عظيم مشہور ومعروف بزرگ حضرت بیخ محمود آفندی تھے۔ترکی میں ان کے مریدین کی تعدا دلا کھوں ہے متجاوز ہے۔ ان سے اس بندہ تا چیز کی پہلی ما قات بروز ہفتہ 14 اکتوبر 2000 ملہ کرمہ مجدحرام شریف میں ہوئی

تھی۔آپ انتہائی نورانی صورت و سرت کے مالک ہیں۔ سر پر سفید شامہ شریف بائد سے ہیں اور سفید الساستعال فرماتے ہیں۔ ان سے دوسری ملاقات بھی ملکر مہ ہیں تا قدر آپری مکہ ہیں ہوئی اورائی اوقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ''زیارات مقدر'' چیش کی۔ اوراب ایک بار پھران کی خدمت بی وقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ''زیارات مقدر'' چیش کی۔ اوراب ایک بار پھران کی خدمت بی بعد آپ کے مقام قیام پر پہلی گئے۔ جہاں کائی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فرما ہے۔ بعد آپ کے مقام قیام پر پہلی گئے۔ جہاں کائی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فرما ہے۔ بعد ہمیں بھی خوش آ مدید کہا گیا اور سب سے پہلے ہم سب کی ترکی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ چھ در کے بعد حضرت شی محورت شیخ محود آ قدری چندم میدین کے مہارے باہر تشریف لائے۔ کبری کے آثار زیادہ فرمایاں بھادہ فلاہری میمائی بھی کمزور ہو پھی تھی۔ ہمارے میزیان شیخ عثان صاحب نے قدیم عثانی زبان میں ہمائی فلاملے والے اور الودا فی سام کے بعد تعمان مجب اور پیارے ہمارے کہا تھا کہا کہ کہا تا توں کا تذکرہ کیا۔ آپ الجازی مجب اور پیارے ہمارہ ہو کردا ہی سام کے بعد اور پیارے ہمارہ ہو کردا ہی صبح ہو ہو ہو ہی اوران کے پاس گاڑی گئی موجود ہیں ہو ہا کہیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو کہا تھی ان سلاطی کیا کیا کہا کیا کہا کیا گئی کیا کہا کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کو کی کیا تھی کیا تھی ک

# جامع مسجد او لو Ulu Cami

یہ میدسلاطین عثانی کسب سے عظیم الشان مجد ہاوراب بھی ترکی کی عظیم مساجد بیں ال
کا شار ہوتا ہے۔ 20 گنبدوں اور 2 طویل میناروں والی اس خوبصورت مجد کی تقیر سلطان بایزید بلدر
نے 1393 تا 1400 و کے دوران کروائی۔ اس مجد کا غیر معمولی حصد وہ فوارہ ہے جو مجد کے اندرد فی
حصہ بی تقیر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ مجد جس جگد پر تقییر ہوئی ہے بیرجگدا کی بیود ک

تھی۔آپ انتہائی نورانی صورت و سرت کے مالک ہیں۔ سر پر سفید شامہ شریف بائد سے ہیں اور سفید الساستعال فرماتے ہیں۔ ان سے دوسری ملاقات بھی ملکر مہ ہیں تا قدر آپری مکہ ہیں ہوئی اورائی اوقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ''زیارات مقدر'' چیش کی۔ اوراب ایک بار پھران کی خدمت بی وقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ''زیارات مقدر'' چیش کی۔ اوراب ایک بار پھران کی خدمت بی بعد آپ کے مقام قیام پر پہلی گئے۔ جہاں کائی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فرما ہے۔ بعد آپ کے مقام قیام پر پہلی گئے۔ جہاں کائی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فرما ہے۔ بعد ہمیں بھی خوش آ مدید کہا گیا اور سب سے پہلے ہم سب کی ترکی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ چھ در کے بعد حضرت شی محورت شیخ محود آ قدری چندم میدین کے مہارے باہر تشریف لائے۔ کبری کے آثار زیادہ فرمایاں بھادہ فلاہری میمائی بھی کمزور ہو پھی تھی۔ ہمارے میزیان شیخ عثان صاحب نے قدیم عثانی زبان میں ہمائی فلاملے والے اور الودا فی سام کے بعد تعمان مجب اور پیارے ہمارے کہا تھا کہا کہ کہا تا توں کا تذکرہ کیا۔ آپ الجازی مجب اور پیارے ہمارہ ہو کردا ہی سام کے بعد اور پیارے ہمارہ ہو کردا ہی صبح ہو ہو ہو ہی اوران کے پاس گاڑی گئی موجود ہیں ہو ہا کہیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو وہا کمیں۔ وقت چونکہ کائی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبر بھی بند ہو بچکے تھے باہرے بی ان سلاطین کیا ہو کہا تھی ان سلاطی کیا کیا کہا کیا کہا کیا گئی کیا کہا کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کو کی کیا تھی کیا تھی ک

# جامع مسجد او لو Ulu Cami

یہ میدسلاطین عثانی کسب سے عظیم الشان مجد ہاوراب بھی ترکی کی عظیم مساجد بیں ال
کا شار ہوتا ہے۔ 20 گنبدوں اور 2 طویل میناروں والی اس خوبصورت مجد کی تقیر سلطان بایزید بلدر
نے 1393 تا 1400 و کے دوران کروائی۔ اس مجد کا غیر معمولی حصد وہ فوارہ ہے جو مجد کے اندرد فی
حصہ بی تقیر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ مجد جس جگد پر تقییر ہوئی ہے بیرجگدا کی بیود ک

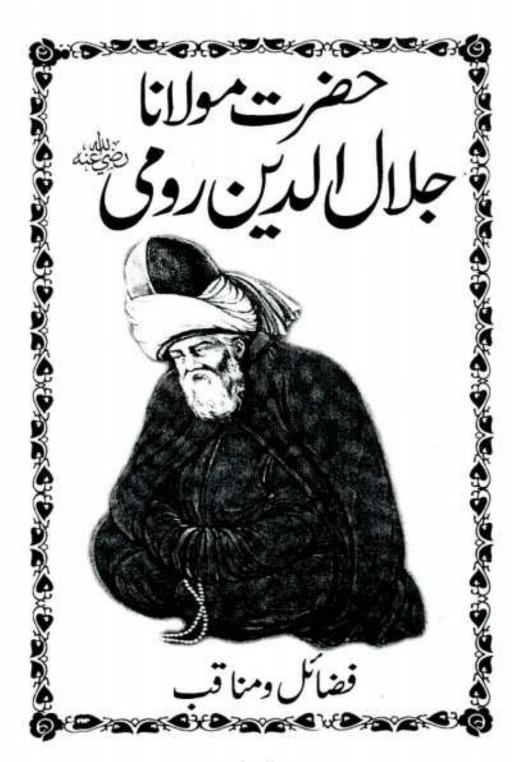

زیارات 🏵 🔞 نترکس

حضرت مولانا جلال الدین روی دی الله کی الم الله یک منائل و مناقب کوا حاط بخرین لانانامکن ہے، صرف برکت حاصل کرنے کیلئے چند فضائل و مناقب و کرایات کا ذکر کرتے ہیں جن کو فاری کتاب '' مناقب العارفین'' تالیف شمس الدین احمد الافلاکی العارفی اور مناقب روی ہے اخذ کیا ہے۔ اللہ تنارک و تعالی ہمیں صغیرت مولانا روم دی اللہ کے فیوضات و برکات ہے متنفیض فریائے۔

## بارگاہ رومی 🕮 میں مردان غیب کی حاضری

حضرت مولانا جلال الدین روی کی عمر مبارک ابھی پاٹھ سال کی تھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے مشخص مضطرب ہوجاتے ۔ آپ کے والد بزرگوار کے خدام آپ کوائے طقہ میں لے لیتے ۔ صفرت مولانا روم کی بیرحالت اس لئے ہوا کرتی کہ آپ بھین سے ہی فرشتے ، جنات اور رجال الغیب نظر آیا کرتے سے ۔ آپ کے والد محترم آپ کو تلی ویشنی ویشنی کرتے اور فر مایا کرتے کہ بیرفیب کی چزیں ہیں ۔ آپ پر اس لئے خلا ہم ہوتی ہیں کہ ہوایا ت فیجی آپ کو بطور تحذیثی کرے ۔ '' خداو خد گاد'' کالقب آپ کے والد محترم شمن العلماء حضرت مولانا ہماء الدین ولدنے آپ کو عطا کیا تھا۔

حضرت مولا تا جلال الدین روی کی زوجه محتر مدروایت کرتی چین کدایک مرتبه مخت سروی کے موجم میں حضرت مولا تا اپنے خلوت خانے میں حضرت محل الدین تیم بیزی کے بمراہ تشریف فرما تھے۔ میں نے دروازے کے شکاف پرکان لگایا تا کہ سنوں حضرت مولا تا کیا اسرار الجی ارشاہ فرماتے ہیں۔ شکاف میں نے دروازے کے شکاف پرکان لگایا تا کہ سنوں حضرت مولا تا کیا اسرار الجی ارشاہ فرماتی ہیں۔ شکاف میں سے میں نے دیکھا کہ مکان کی دیوار پھٹی اور چیخص اندر حاضر ہوئے۔ مولا تا کو سلام کیا، قدم ہوں ہوئے اور پھولوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور تازہ گلدستہ چین کیا۔ نماز ظہر کا وقت مولا تاروم نے حضرت مش تیم بیزی سے فرمایا کہ آپ بھا عت کروا تیم ، لیکن حضرت مش تیم بیزی محضرت مولا تا نے جماعت کروائی۔ جانچہ حضرت مولا تا نے جماعت کروائی۔ جس کے بعد وہ چیز چیب و فریب آ دی رخصت ہوگئے۔ ان واقعات کود کچر کریں ہے ہوش کروائی۔ جس کے بعد وہ چیز چیب و فریب آ دی رخصت ہوگئے۔ ان واقعات کود کچر کریل ہے ہوش تھیا طروق کی بھی جوش آ یا تو مولا تاروم با ہرتشریف لائے اور وہ گلدستہ مجھے دے کرفر مایا کہ اے اور کہاں سے بوگئی، جب ججھے ہوش آ یا تو مولا تاروم با ہرتشریف لائے اور وہ گلدستہ مجھے دے کرفر مایا کہ اے اور کہاں کے دریا فت کروایا کہ یہ کون سا پھول ہے اور کہاں سے دکھنا۔ میں نے اس کی چند چیزاں عطاروں کو بھی کر دریا فت کروایا کہ یہ کون سا پھول ہے اور کہاں

ے آیا ہے؟ جس پر عطاروں نے جواب بجوایا کہ ہم نے عمر بحر بھی ایسا پھول ٹیس دیکھا، اور پھراس شدت کی سردی میں اناشاداب ہونا اور بھی جیب بات ہے۔ ان پھول فروشوں میں ہے ایک سوداگر شدت کی سردی بھی موجود تھا جو ہندوستان کی طرف بغرض تجارت جایا کرتا تھا۔ اس نے پھول دکھی کہ کہ بھی بھول روم میں کس طرح آگیا ہے؟ بیتو خاص ہندوستان میں سرائد یپ کے اطراف میں پایا جاتا ہے۔ بیقصہ خادم نے آگر زوجہ صفرت موالا نا روم سے بیان کیا جس پرائیس اور بھی نزید و تھی ہوا۔ انقا تا ای وقت صفرت موالا نا روم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فربایا کہ اس گلاستہ کو چھپا کررکھنا اور کسی نامجرم کو ندو کھانا۔ بید جنت کے فرشتے ہندوستان سے تحد الا تے ہیں۔ کہتے گلاستہ کو چھپا کررکھنا اور کسی نامجرم کو ندو کھانا۔ بید جنت کے فرشتے ہندوستان سے تحد الا تے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک پھولوں کا ووگلدستہ زوجہ صفرت مولا نا روم کے پاس رہا اور آخری وقت تک ان پھولوں کی رنگ و بو جس فرق ندآیا۔

#### حضرت پیر رومی کے مریدوں کی شان و عظمت

ایک دن وزیم مین الدین پرواند نے اپ و ریار یں کہا کہ حضرت مولا تاروم تو ہے مثل بادشاہ بیں اور جھے امید نہیں کہ صدیوں میں بھی کوئی ان کی مثل پیدا ہو، مگران کے مرید بس ویے بی ہیں۔ کسی نے بید بات حضرت مولا تاروم تک پہنچادی۔ مولا تاروم اس بات سے نہایت افر دہ خاطر ہوئے اور معین الدین پروانہ کو ایک رقعہ لکھا کہ اگر میر سے مریدا چھے اور نیک ہوتے تو میں خودان کا مرید ہوتا، چونکہ وہ بد سے اس کے ان کوا پنا مرید کیا ہے تا کہ ان کی حالت بدل جائے اور دو نیک ، وجا کیں۔

#### توجه الى الله كاطريقه

حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کہ حضرت مواد نانے ایک روز مجھے بلایا ، میرے سراور آتھوں کو بوسہ ویا اور فرمایا کہ اگر تو چاہے تو جس تجھے خدا دکھا دوں۔ جس نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کراور کیا رتمت ہوگی؟ جس پر میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ اس کیلئے ایک شرط ہے کہ دن دان رات کے چوہیں محمنوں جس سے تم صرف دو تھنے عبادت کرو اور ہائیس تھنے دنیاوی کا موں میں لگاؤ مگران دو تھنے کا دیار تمہاری کا مل توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہے۔ چند

روز کے بعد چار کھنے عبادت کیلئے اور بیس کھنے و نیاوی کا موں کیلئے رکھنا، رفتہ رفتہ یہ نو بت آ
جائے گی کد صرف چار کھنے و نیا کے کا روبار کے روجا کیں اور بالآ خرتمام وقت خدا کے کا موں
علی وقف ہوجائے اور و نیا اور اہل و نیا ہے بالکل تعلق ختم ہوجائے اور جس وقت تیری بہ حالت
ہوجائے گی تو پھر جس قدر تو چا ہے خدا و ند تعالی کی زیارت کرنا ، یااس وقت جو پھے چا ہو گے یا کہو
گے وہی ہوگا۔ حضرت سلطان ولد فرمائے ہیں کہ مولانا کی ختم جس نے ایسانی کیا اور وہی حالت
ہوگئی جومولانا نے بیان فرمائی تھی۔

#### عاشق الٰہی کی شان

ایک بار کھولوگوں نے حضرت مولانا جلال الدین روی سے دریافت کیا کہ پہلے پہل تو جنازے کے آگے صرف قاری اور مؤذن ہوا کرتے تھے گر اب آپ نے قوالوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر ظاہری علاء اور فقہاء اس پر اعتر اض بھی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین روی نے فرمایا کہ قاری حضرات اور مؤذن جو جنازے کے آگے چلتے ہیں وہ اس بات کی گوائی ویے ہیں کہ پی فض مسلمان تھا اور اسلام پر بی اس کی وفات ہوئی ، لیکن ہمارے قوال ہے گوائی دیے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق الحی بھی تھا۔

#### مزارات پر فندیلیں روشن کرنا

ایک مرتبہ کی نے حضرت مولانا روم ہے دریافت فر مایا کہ لوگ اولیا واللہ کے مزارات پر ضعیں اور قد کیس کیوں کے کرجاتے ہیں؟ ان ہے کیا قائدہ حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ جس فخص کی قبر میں اند جیرا ہوگا ان اولیا واللہ کی برکت ہے اور خلوص کی بدولت شمع جلانے والے کی قبر بھی روش ہوجائے کی چنا نچہ شب برات میں جب رسول اللہ مطلع ہواتہ مجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دریافت فر مایا کہ بیس نے روشنی کی ہے؟ حضرت عرفاروق دی فیل شریف میں تر میں کہ یہ کر اول اللہ مطلع ہواتہ نے فر مایا ، اللہ جارک و تعالی تیرے مطلع ہواتہ میں نے مجد میں روشنی کی ہے۔ جس پر رسول اللہ صطلع ہواتہ نے فر مایا ، اللہ جارک و تعالی تیرے مطلع ہواتہ کو منور کرے۔ اس وقت سے کراب تک روشنی کی رسم امیے مسلم میں یادگار ہے۔

#### مولانے کائنات حضرت علی 🏶 کی تین عادات سیار که

امیر المؤمنین حضرت علی رفظیفی کی تمین عادات مبار کرتھی۔ جن میں سے ایک ہدکہ جب
کوئی مہمان آتا تو اس کو شہد کھلاتے ، دوسرا خریا ، اور مساکین کو کیڑ سے عطا فریاتے ، تیسرام مجدوں میں
چراخ بھیجا کرتے ۔ حضرت علی رفیقیفہ کے مقربین نے اس کا سب بو چھا جس کے جواب میں آپ نے
فریایا کہ مہمانوں کو شہداس لئے کھلاتا ہوں کہ جب ان کا منداور گا شیری ہوگا تو بیرے خق میں دعا
کریں گے اور میں موت کے وقت نزع کی تی ہے تحفوظ ربوں گا، خریا ، اور مساکین کولباس اس لئے
دیتا ہوں تا کہ دو میرے لئے دعا کریں کہ قیامت کے دن جب تطوق پر ہند ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی
میری پر دو بوشی فریا میں گے۔ مجدوں میں چراغ اور قدیلیں بیسیجنے کی ہدوجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
میری پر دو بوشی فریا میں گے۔ مجدوں میں چراغ اور قدیلیں بیسیجنے کی ہدوجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
میری تاریک قبر کو اپنے لطف و کرم سے روشن فرما دیں اور میں تھی و تاریک قبر میں بغیر چراغ کے نہ

#### حضرت مولانا روم 🕮 کا طریقهٔ ذکر

ایک ون وزیمین الدین پرواند نے حضرت مولانا ہور یافت کیا کہ مشائ کے ذکر اور
اوراوا الگ الگ ہیں۔ کوئی کہ لمحمقہ طبیعہ کا ذکر کرتا ہے تو کوئی حسو، حسو کا ذکر کرتا ہے۔ بعض
لا حسول و لا حسوق الابالله العلمی العظیم کا ذکر کرتے ہیں اور بعض است غضر الله
السعظیم کا ذکر کرتے ہیں ، آپ کا طریقہ ذکر کیا ہے؟ جس پر حضرت مولانا نے ارشاوفر مایا کہ مارا
ذکر السلم ، الله ہاں لئے کہ ہم اللہ کی طرف ہے آئے ہیں اور اس کے پاس لوث کے
جانا ہے۔ میرے والد بزرگوار حضرت بہا والدین ولد رفیقی کے میں اللہ بی سنتے نے اور اللہ بی سے

#### شرخ لباس

حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں کہ سرخ لباس ، سرخ کیٹرا یا سرخی ویکھنا عیش کی نشانی ہے۔ مبزر مگ زیدگی نشانی ہے۔ سفیدر تک تقویٰ کی نشانی ہے ، نیلا اور سیاہ رنگ مائتم وغم کی علامت ہے۔ حضرت مولا نافخر الدین ادیب (جوآپ کے اصحاب میں سے جیں) روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بہت بڑی مجلس میں حضرت مولا نا روم نے اس حدیث مبارکہ:-

#### فَالَ النَّهِيُّ عَلَيْكُمْ مَا رَأَيْتُ اللَّهُ إِلَّا بِلِبَاسِ أَحْمَرٍ

﴿ حضور مطلی ﷺ نے فر مایا کہ بی نے اللہ تعالیٰ کو سرخ لباس بیں دیکھا ﴾ کی تغییراس اندازے بیان کی کہ کی کودم مارنے کی مجال نہتی اورسب حیرت زوہ تھے۔

#### عشاق کا رنگ

ایک دن حضرت مولانا جلال الدین روی قلعه کی خندق کے کنارے کھڑے تھے۔ قراطائی مدرسہ سے چندفقیبه نظے اور بطور امتحان حضرت مولانا سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے کئے کا کیا رنگ تھا؟ حضرت مولانا نے برجت فرمایا'' زردرنگ تھا''۔اس لئے کہ ووکنا عاشق تھا، اور عاشقوں کا رنگ ذرد ہوتا ہے جس طرح کہ میرارنگ ہے۔ سب قدموں برگر گئے اور مرید ہوگئے۔

#### ذكر كلمةً "الله"

حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کدایک روز میرے والدشب کو تماز پڑھ رہے ہے اور ہیں آپ کے پہلوش جیٹا ہوا تھا۔ ہیں نے دیکھا کرآپ قیام میں اللہ اللہ کہتے ہیں۔ پھرمند تو آپ کا کھار و کیا گراب مبارک ند بلتے تھے اور اندرے آواز اللہ اللہ کی آتی تھی۔

#### حضرت مولانا روم کے بال مبار ک

حضرت مولا ناروم جب بہمی حمام میں جا کر تجامت بنواتے تو آپ کے بالوں کو سب خادم بطور تھے۔
بطور تیم کے لیتے تھے۔ایک دن آپ نے تمام میں تجامت بنوائی وہاں ایک بزرگ بھی موجود تھے۔
ان کے دل میں خیال آیا کدا گرمولا نا اپنے پکھ بال جھے تیم ک میں دے دیں تو میں بھی ان کا مرید ہو جاؤں گا۔مولا نا نے ای وقت خادم ہے کہا کہ چند بال ان صاحب کو بھی دے دو۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ بزرگ ای وقت مرید ہوگئے۔

#### ابدالوں کا تقرر

حضرت سلطان ولدروایت فرماتے ہیں کدایک روز حضرت مولا نااپنے مدرسہ میں آخریف فرماتے۔ بیل نے دیکھا کہ تین سرخ پوش آدی آپ کی خدمت میں آئے اور سلام پیش کر کے بینے گئے۔ تھوڑی ویر بعد حضرت مولا نانے فرمایا ''اچھا! بیک مناسب ہے لے جاؤ'' پھروہ تینوں آدی میری نظروں سے فائب ہو گئے میں نے عرض کی یا حضرت یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ابدال تھے۔ ایک ابدال کا انقال ہوگیا ہے اس کی جگہ مجھ سے آدی ما نگفے آئے تھے۔ یہاں میراایک دوست سف (ما کئی ) ہے جواب ورجہ کمال کو بھی گیا ہے اور بارگا ور بویت میں بھی مقبول ہو چکا ہے۔ مجھ سے اس کے جارے میں درخواست کی ، کدمتونی ابدال کی جگہ اس کو مقرر کردیا جائے میں نے اس کی درخواست تی ، کدمتونی ابدال کی جگہ اس کو مقرر کردیا جائے میں نے ان کی درخواست تیول کرتے ہوئے اس سے بھروہ حدیث ہے۔ بھروہ حدیث مبارکہ پوشی جس کا مضمون ہے ہے۔ بھروہ حدیث مبارکہ پوشی جس کا مضمون ہے ہے۔

﴿ جولوگ ابدالوں میں سے مرتے ہیں ان کی جگہ دوسرے مقرر ہوجاتے ہیں ﴾ مولانا کے خدام بعد میں کئی دن تک اس محض کو ڈھونڈتے رہے تگر اس کا کوئی سراغ شدطا۔

#### فضيلت آية الكرسى

ایک فخض نے حضرت مولانا روم سے سوال کیا کہ تمام فرض نمازوں کے بعد آیۃ الکری

پڑھنے کا کیافا کہ ہ ہے؟ جس پرآپ نے فرمایا کہ رسول اللہ حضوۃ کا کیافا کہ ہ ہے کہ جوفض ہر

فرض نماز کے بعد آیۃ الکری شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی خود اس کی روح قبض فرمائے گا۔ فلا ہر

ہ اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہ ذات یاری تعالی خود روح قبض فرمائے گا۔

حضور پاک مطابق اللہ اس کے ہرفرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھا کرتے اورا مت کو بھی پڑھنے کی بھی

ترخیب فرمائی۔ آیۃ الکری کی فضیلت عرش مطلی ہے بھی عظیم تر ہے اور یہ خاص عنایت سید الرسلین

مطابق اللہ کی امت کیلئے ہے۔

#### حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی فضیلت

روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ بعداز وصال میرے دوست میری قیر بلند بنا کی تا کہ دورے نظر آئے ، پھر فرمایا کہ جو گھڑ کے کہ کرا عقاد پیدا کرے گا ، میری قیر بلند بنا کی تا کہ دورے نظر آئے ، پھر فرمایا کہ جو شخص میری قیر دکھ کے کہ اور جو شخص میری ولایت کا بیشن کرے گا تو اللہ تبارک و تعجب کا مل اور یقین محکم کے ساتھ میری قبر کی زیارت کرے گا اس کی جو جا جت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما کیں گے۔ اس کے تمام مقاصدا ور دین و دنیا کے مطالب پورے ہوں گے۔ پھر سے شعر پڑھا،

زبسس دعا که بکردم دعا شد ست وجودم که هسر که بیسند رویم دعا بخاطس آرد هٔ یمی دعاکرت کرتے خود دعاین چکایوں اب تو بیمال بکر جومیری زیادت کرے اس کا دل یمی دعا از جاتی ہے ﴾

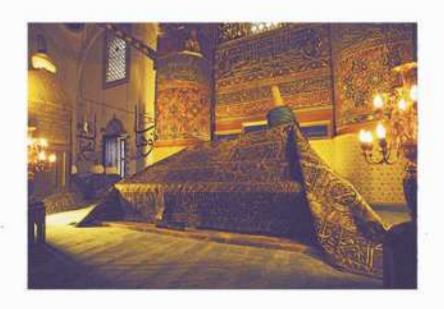

#### جمعرات اور هفته کے دن کی فضیلت

کی نے حضرت مولا ناروم سے ہم چھا کہ بساد ک السلسہ هنس السبت والسخمیس ﴿الشتارک وتعالی نے جعرات اور ہفتہ کے دن کو برکت عطافر مائی ہے ﴾ سے کیا مراد ہے؟ جس پرآپ نے فر مایا کہ یہ دونوں دن جمعۃ المبارک کے ہم نیشن ہیں۔ جمد کی برکت سے جعرات اور ہفتہ کوفشیلت حاصل ہے۔

#### ظاہری ادب کی شدت سے تلقین

روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا تا روم علی بدر الدین ولد کے جمر ویٹن تشریف لائے اور ان کوسوتے ہوئے پایا، ویکھا ہوا تھا جس پر حضرت مولا تا روم نے قرمایا سنوا تعلیم سنائی تو حاضر ہے اور تو سور ہاہے، ظاہری ادب کا لحاظ بھی ہرتنم کی عباد توں سے افغال ہے۔ فطاہری اوب کا بھی لحاظ رکھ کہ خضب اور بلاکت کا نشانہ ندین جائے کیونکہ

ہسے ادب خسود رانسے تسند اشست ہدد بسلسکے آتسش درھسے آفساق زد ﴿ اوبِ فِض اکیلای ہاوب نیس رہتا بلکہ اس کی ہواد نی جنگل کی آگ کی طرح ونیا کو مجی اپنی لیٹ میں لے لیتی ہے ﴾

راحت اور شندگ ای جان کو ہے جو ظاہری اور باطنی ادب میں بھی کامل ہے۔ جس گھر میں کلام اللہ ہوتا ہے وہاں انوار اللی کا نزول ہوتا ہے۔ رب حاضر ہوتا ہے اور جہاں احادیث نبویہ ہوتی جیں وہاں سرور کو تین مطلح ہولئا تشریف فرما ہوتے جیں اور جس جگدا ولیا ءاللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اولیاء کی روحیں موجود ہوتی جیں۔ قبدا ہمیشہ ظاہری ادب کا بھی دھیان رکھا جائے۔

#### حضرت مولانا روم کی زیارت کی فضیلت

حضرت سلطان ولدے روایت ہے کدایک دن میں اپنے والد کے مدرسہ میں مولا ٹا انمل الدین کی خدمت میں میٹھا معارف وحقائق بیان کرر ہاتھا اچا تک حضرت مولا ٹا بھی تشریف لے آ ہے، اور جھے نے فرمانے گے اے بہاء الدین ! جھ پر بہت زیادہ نظر کراور میرے چرے کو خوب د کیے۔ یں
فرض کیا کہ کیا قیامت کے دن بھی ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ فرمانے گئے خدا کی تم ! آنام
علائے عالم اورافراد جہان کی پخشش تیرے فلیل ہوگی گھر حضرت مولانا روم نے فرمایا "کے جسس
کسس نے مجھے دیکھا وہ عمر گئز دوزخ میں نه جانے گا"

#### صحبت شيخ

ایک دن صغرت مولا تا روم نے اپ تمام خدام کو دمیت فرمائی کہ جہاں تک ہو سکے اپ فیخ کی صحبت میسر نہ ہوتو ان کے احباب کی صحبت واجب فی صحبت میسر نہ ہوتو ان کے احباب کی صحبت واجب ہوا وار گریے بھی میسر نہ آئے تو اللہ تبارک و ہوارا گریے بھی میسر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہواور صفرت موکی الظیلا کی طرح تفرع اور گریے وزاری کے ساتھ فی نے ساتھ کے ساتھ کی طرح تفرع اور گریے وزاری کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو طلب کرے۔

#### کلمات اسرار و رموز

ایک ون حضرت مولانا قدس سرو سے کسی بزرگ نے سوال کیا کہ شب معرائ رسول اللہ مطابطات اور ذات باری کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ حضرت مولانا نے قربایا کہ اللہ تارک و تعافی نے 70 ہزار کلمات اسرار رسول اللہ مطابطات سے اور تھم ویا کہ اس میں سے 35 ہزار اسرار آپ اپنے صحابہ گرام میں سے جے جا ہیں عطافر ما دیں گر باقی اسرار پوشید و رکھیں اور ظاہر نہ فرما کیں چنانچہ رسول اللہ مطابطات نے بعض اسرار سحابہ اکرام سے بیان فرمائے اور 10 ہزار کے قریب اسراد سے حضرت علی میں ہے بیان کے اور باقی اسرار پرد و غیب الغیب میں پوشید ورکھے۔

#### ہانسری کے اسرار

ایک روز حضرت مولانا جلال الدین روی نے بانسری کے اسرار کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا، کد حضور نبی اکرم مطابع اللہ الدین روی نے بانسرت علی کرم اللہ و جہدکے خلوت میں عطافر مائے اور وصیت فرمائی کہ بیاس رارجی نامحرم سے بیان نہ کرنا۔حضرت علی کرم اللہ و جہدتے 40 روز تک تو

ان اسرارکو برواشت کیا گر بالآخر بقر ار ہو گئے اور آخر کار بے خود ہو کر صحرا کی جانب نگل گئے۔
وہاں ایک گہراکواں ملاء آپ رہ ہے گئے نہ کو بی میں منہ جھکا کر ایک ایک کر کے تمام اسرار بیان کر تا شروع کر ویئے۔ شدت متی کے عالم میں وہن مہارک سے احاب نگل نگل کر کئو بی میں گرنے لگا اور آپ نے تمام اسرارا اس کئو بی میں بیان کر دیئے جس کے بعد آپ کو بھو تسکین ہوئی۔ چندونوں کے بعد آپ کو جھا ۔ اتفا قا ایک صاحب ول چروا با بعد اس کئو بی سے گزر در با تھا تو اس نے بائس کے اس ورخت کو کاٹ کر ایک با نسری بنا لی اور اس کو بی سے گزر در با تھا تو اس نے بائس کے اس ورخت کو کاٹ کر ایک با نسری بنا لی اور رات ون اس کو عاشقوں کی طرح بجا تا اور یکر بیاں چراتا، بہاں تک کر اس کی ''بائسری تو از ی ''عرب میں دور دور دک مشہور ہوگئی۔ ہر خاص و عام اس چروا ہے بائسری سنتے اور لذت و سرور حاصل کرتے ۔ حتی کہ یہ خررسول افلہ صفحت ہوئی تھی ۔ آپ صفحت ہوئی نے اس چروا ہو ایا اور با نسری بھائے کہا۔ اس چروا ہو گیا۔ اس چروا ہو گئے ۔ آپ صفحت ہوئی تھی ۔ آپ مناب کی وجہ سے صحابہ کرام شدت و وق بھائے کہا۔ اس چروا ہو گئے ۔ آپ مناب کی وجہ سے صحابہ کرام شدت و وق میں ان کے جو وہ ہو گئے ۔ آپ مناب کی اس کی سوز و پر درد آواز میں ان اس اس اس کی وہ بو گئے ۔ آپ مناب کی اس کی سوز و پر درد آواز میں ان اس اس اس کی وہ بو گئے۔ آپ مناب کے بیٹے۔ اس مناب کی اس کی سوز و پر درد آواز میں ان اس اس اس کی مناب کی سے ہے۔ اس مناب کی ہوئی سے دورو ہو گئے۔ آپ مناب کی بھی بیان کے تھے۔ اس اس اس اس کی شور میں بیان کے تھے۔ اس اس اس کی مناب کے تھے۔ اس اس اس کی شور مناب کی بھی۔

بانسری کے بیامرار ورموز بیان کرنے کے بعد حضرت مولا ٹاروم نے بانسری کے بارے میں چنداشعار پڑھے جن کا مختصرتر جمہ کچھاس طرح ہے۔

﴿ افسوس کدیمی تیرے دردے واقف نیس ہوں، حضرت علی دیکھیند کی طرح کنویں کے چیندے میں آ ووزاری کرتا ہوں، جب کنویں میں پانی مجرآیا تو اوپر دالے جھے میں ایک نزم بانس آگ آیا، جس کواسے بانسری کی صورت میں لایا گیا تو وہ بانس دو کر کہنے لگا کہ میرا مجرم کھل گیا ہے اے بانسری ابس کروے ہم تیرے ہیں ہے۔
تیرے ہیدے بینجریں ﴾

حضرت مولانا روم کی مثنوی مقدس کی ابتداء بھی بانسری کے بی اسرار ورموزے شروع ہوتی ہے۔

#### حضرت مولانا روم کی بلی کا کشف

صاحب مناقب العارفين تحرير كرت بين كرقل از وصال حضرت مولانا جلال الدين روى يرفر ما ياكرت بغر ما ياكرت بغر عارت اورة بين بجراكرت تقدير شرايك پالتو بلي تقى جوحفرت مولانا ك ما من دون كي آوازين تكالتي اورخوب چلاتي - ايك دن حضرت مولانا اس كى بيرحالب زار د كيكر مسرات اورحاضرين عن ظب بوكرفر ما ياكي تياهي معلوم به كدينغريب بلي كياكبتي ب؟ سب مسرات اورحاضرين عن طلب بوكرفر ما ياكي كياهي معلوم به كدينغريب بلي كياكبتي ب؟ سب في جواب ويا حضرت بمين كيامعلوم؟ آپ في فر ما يا و وكبتي به كداد حضرت مولانا تم تو فيريت عالم بالا اورابي اصلى وظن كوروان بوف و الى بود، بين يا پارى كياكرون كي كرون كي ؟ " سب فعدام آپ ك ما مرارشا و مبادك بعد اس اس ارشا و مبادك ساح رون مركبي د حضرت مولانا كي بعد اس بلي في ساح زادى ملك اس بلي في ساح زادى ملك في ساح زادى مرك في دين مركب في بين في بين في مين في بين في مين مين في بين في بين في مين في بين في مين في بين في بين

#### حضرت مولانا روم کی شیخ صدر الدین تونوی کو مبار کباد

من شدم عسریان زتسن او از خیسال مسی خسرامه در نهسایسات السومسال هریم جم کو کمو مینا بول اورجم خیال کو کمو مینا به گریم انتبائی قربتوں میں چیل قدمی کرتا ہوں ک شخ مدرالدین قونوی اپنے ساتھیوں سمیت روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے ،اس

# کے بعد صرت مولاناروم نے بیٹونل شروع کی اور سب خادم کیڑے بچاڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے چہ دانسی تو کہ درباطین چہ شاھے همنشین دارم رخ زریسن مسن مسنگسر کسہ پسائے آھنیین دارم ﴿ تَجْ کِیا بِن ہے کہ برے اندر کی بادشاہ کا پڑوں واقع ہے، میرازرد چیرہ بی ندد کی بیرے یا دُل فولادی ہیں ﴾

#### علالتِ مولانا روم اور زلزله

حضرت مولانا روم کی علالت کے دوران قونے شہر میں مسلسل سات روز تک زلزلد آتا رہا۔ بہت سے مکانات اور باغول کی دیواریں تک گرگئیں۔ ساتویں روز کے بعد حضرت مولانا کے خدام نے اللہ تعالیٰ سے امداد ما تکی اور دعا کی درخواست کی۔ جس پر حضرت مولانا روم نے فرمایا پچاری زمین ترنوالد ما تکی ہے ، اس کودے وینا جا ہے۔

#### حضرت مولانا روم کی وصیت

قبل از وصال حضرت مولا تاروم نے اپنے احباب کونہایت جامع و کامل ومیت فریا تی جس کا ترجمہ کچھاس طرح ہے ہے۔

﴿ مِن تَهِ مِن طَاهِر و باطن مِن الله تبارك و تعالى عن ار نے كى وصيت كرتا ہوں ،
كھانا كم كھائے ،كم يو لئے اور گنا و اور برائياں چھوڑ نے اور روز وں پر مدا ومت
اور بميشہ قيام كرنے اور شہوات كو بميشہ كيلئے چھوڑ نے اور پورى گلوق كى طرف
عظم و جفاكو بر داشت كرنے اور بيوتو فوں اور عوام كى بجالس كوچھوڑ و بينے اور
صافحين اور فيك لوگوں كى محبت اختيار كرنے كى وصيت كرتا ہوں ، ب شك
سب سے اچھا آ دى وہ ب جولوگوں كو قائد و پہنچا تا ہا ورا چھا كلام وہ ہ جو
مختراور د لائل برمنى ہو ﴾۔

#### سجادہ نشین کی تقرری

روایت ہے کہ دوران علالت میج و شام آئمہ شیوخ ، مریدین اور ہر طبقہ کے لوگ حضرت مولا ناروم کی خدمت میں حاضری ویتے اور آپ کی جدائی کے صدے ہے روتے اور گریدو زار کی کرتے ۔ ایک روز حضرت مولا ناروم ہے سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی خلافت کے قابل کون ہے؟ اور کس کوآپ نے اپنا سجاد و فشین منتخب کیا ہے؟ حضرت مولا ناروم نے فر مایا ہمارا خلیفہ و سجادہ فشین حسام اللہ بن علی ہے۔ تین بار یک سوال و ہرایا گیا اور تین بار آپ نے بھی جواب عنا بت فر مایا۔ چوتی باروش کیا گیا کہ حضرت اسلطان ولد آپ کے صاحبز اوے بیں ان کے بارے میں کیا فر مایا۔ کہ وخود پہلوان ہے اس لئے اے وصیت کی ضرورت نہیں۔

#### وصال حضرت مولانا روم

حضرت حسام الدین تیلی ارشاد فرماتے ہیں کہ وصال کے دن حضرت مولا ناروم میری گود میں آرام فرما بھے کہ اچا تک ایک نہایت خوبصورت آ دی وہاں آیا۔ اس کے حسن و جمال کو دکھ کر میں ہے ہوش ہو گیا۔ حضرت مولا نا خودا شجے اس کا استقبال کیا۔ پکھ دیر بعد جب جھے ہوش آیا تو فورا میں نے اس فوجوان سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں عزرائیل ہوں ، اورانلد تعالیٰ کے تھم سے آیا ہوں کہ جو پکھ حضرت مولا ناتھم دیں اس کی تھیل کروں۔ اس وقت حضرت مولا ناروم کی زیان مبارک پریکلیات جاری تھے۔

پیشتہ رآپیشتہ رائے جہانِ مسن پیک بہابِ حضہ رت سلطانِ مسن ﴿ اے بیارے اجلدی آجاؤ، آپ تو میرے بادشاہ کی کچبری کے دربان ہو ﴾ پھرآپ نے فرمایا کہ طشت میں پانی مجرکے ااؤ، بارباراس طشت میں سے پانی لے کراپ سید، چرہ اور پیشانی پر ملتے اور بیشعر پڑھا۔

#### گـر مــؤمــنــی و شیـریـن هـم مـؤمـن اسـت مـردن در کــافـــری و تــلــخــی هـم کــافــرســت مــردن

﴿ اگرتو مؤمن ہے تو تیری موت کا ذا نقد بیٹھا ہے اور اگرتو کا فرہے تو تیری موت کا ذا نقد کڑوا ہے ﴾ پھر فرمایا کہ میرے احباب تو مجھے اس طرح کھینچتے ہیں اور حضرت مش الدین تیریزی اس طرف بلارہے ہیں ، اس لئے اس طرف جانا ہی ضروری اور بہترہے۔

حضرت حسام الدین چلی نے جراُت کرتے ہوئے پو چھا کہ حضرت! آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا شیخ صدرالدین قونوی ، بیدوسیتیں فرماتے ہوئے بیآ فمآب عالم مؤر خد 5 بھادی الثانی 672ھ 68 سال کی حمر میں مغرب کے وقت اس دنیا فانی کوالوداع کہدگئے۔

یخ الاسلام حضرت صدرالدین قونوی ، شیر کے تمام یزرگوں کے ہمراہ 40 دن تک متواتر حضرت مولا تا روم کے چہلم مبارک تک حضرت مولا تا روم کے چہلم مبارک تک حضرت مولا تا روم کے چہلم مبارک تک بادشاہ وقت اور وزراء نے سوگ منایا۔ امراء اور فقراء روزانہ عرس منعقد کرتے۔ ایک رات معین الدین پروانہ کے ہاں عرس منعقد تھا۔ امیر بدرالدین نے ساتا اور وجد کی حالت میں ایک پُر ورد رہا تی پڑھی جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

﴿ وہ بھی بھلا کوئی آگھ ہے جو تیر نے فم میں نمناک نہ ہوا در وہ بھی کوئی گریبان ہے جو تیرے ماتم میں تار تار نہ ہو، تیر کی ذات کی قتم کہ روئے زمین میں تھے جیسا خاک کے فتم میں نہیں گیا ہوگا ﴾ انجی ایام میں ایک ورویش بزرگ حضرت مولا ناروم کے فم میں بیر ہائی پڑھتے اور روروکر بے حال ہو جایا کرتے ۔

صسورت از بسے صسورت ہی آمد بیسرون بسساز شد انسساالیسه راجسعون اورکی نے کیا خوب کہا ہے کہ مرزمین روم کوایک منفر دفخر واعزاز عاصل ہے کہ اس میں ایک آفٹا ب وحدت رون انروز ہے۔

> ســــر زميـــن روم رايک فــخـــر هســـت كـــانــدريــن يک آفتـــاب وحــدت اســـت



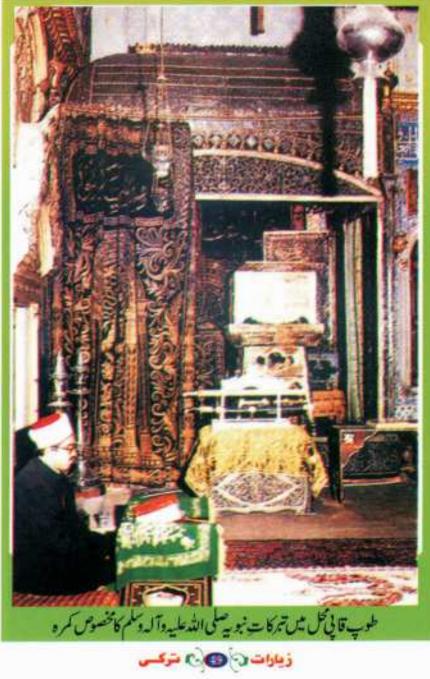





شيشے كان فريموں ميں نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے موئے مبارك محفوظ بيں



نبي اكرم صلى الشعلية وآله وسلم كانقش بإمبارك

زيارات 🕞 🚭 نتركسي



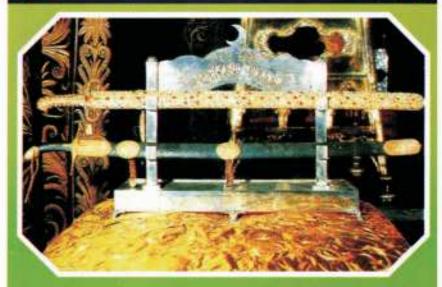

سركار مديية سلى الشعلية وآله وسلم كي تكواري



سركار مدينة سلى الله عليه وآله وسلم كے تير كمان

زیارات 🗟 🗗 ترکسی





نقش بإسلى الشعليدوآ لدوسلم



مزارئه انوار حضرت سيدنا ابوالوب انصاري رضى الله عنداور مصنف كتاب بذا



# استنبول 💸





دوگیلانی شنرادول شخ محداورشخ علی رضی الله عنها کے مزارات مبارک





فيخ محمالليلاني فتحاشنول كالشركسيدسالارتع





### استنبول





خانقاه جراحيه بين روضدر سول صلى الله عليه وآلدوسكم كاغلاف مبارك



خانقاه جراحيه خلوتيه يمس رتقب روى كاايك منظر

زيارات 🕜 🚭 تركس





مزارمبارك حضرت مركزة فندى رحمة اللهعليه



مزارمبارك حفرت سنبل آفندي رحمة الشعليد

زيارات 🕝 🚭 🕜 تركسي







فاتح فتطنطنيه حضرت سلطان محدالفاتح كاخوابصورت مزارمبارك



عثانى سلطان سليم اول كامزار مبارك

زیارات 🕞 🚭 🖰 ترکسی



### استنبول



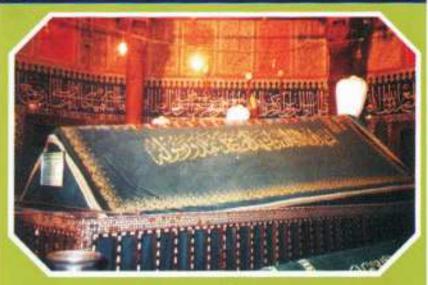

عثاني سلطان سليمان القانوني كامقبره



عثاني سلطان عبدالحميد خان اول كامزار



### استنبول 🎎





مقبره سلطان عبدالحميد مين نقش بإصلى الله عليه وآله وسلم



عثاني سلطان محموددوم كامقبره

زيارات 🕞 🚭 نتركس

### استنبول 🎎



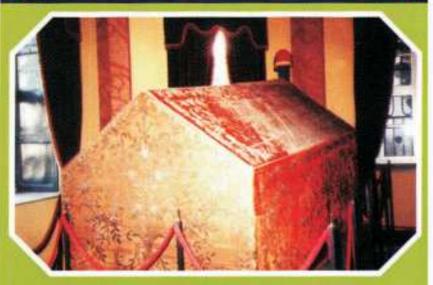

عثانی سلطان عبدالمجید کامزار معجد نبوی کی عمارت مجید میدانهی کی یادگار ب



اس مقام پرعثانی سلاطین اوران کے عزیزوا قارب کی 44 قبوری

زيارات 🕝 🔞 تركسي



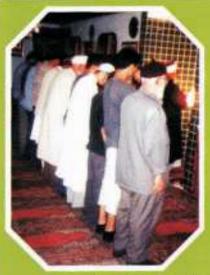



Babeck کی ایک مجدمیں مصنف کتاب ہذا کواڈ الن دینے اور جماعت کروانے کاشرف حاصل ہوا



نقشونديه سلسله كرزدك فيخ عثان صاحب كاجراه

زیارات 🕞 🊳 نترکسی







### متجدسلطان سليم كاخوبصورت منظر



مجدEski من مقام حاجي ببرام ولي رحمة الشعليه



### انقره 💲





يروني منظر درگاه ومجد حضرت حاجي بهرام ولي رحمة الشعليد



بانى سلسكة بهراميد صغرت حاجى بهرام ولى رحمة الشعليكا مزارمبارك

زيارات ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ



### بُرصت





جامع متجداولوuا U كااندروني خويصورت منظر



يرونى منظر مقيره جات بانى سلطت عثاني سلطان عثان عازى اورسلطان اورهان عازى

زيارات 🗟 🔞 تركس





مزار پرانوار قافله سالارعشق حضرت مولانا جلال الدين روى رضى الله عنه



مزادمبارك حفزت شيخ حسام الدين جلبي رضي الله عنه

زيارات 🕜 🍪 تركسي



زيارات 🕞 📵 🕜 تركس



# مولوي معنوي

پیگرِ عشق و محبت مولوی معنوی
رونق لطف و کرامت مولوی معنوی
یادگار رحمة للعالمین شد مثنوی
پیکِ تفسیر رسالت مولوی معنوی
افتخار قونیوی همراه ما شد هر زمان
بلبل باغ ثفافت مولوی معنوی
و محبت بر مزار او کشید
افتخار پاک رفعت مولوی معنوی
در طریق حق ضانت مولوی معنوی
در طریق حق ضانت مولوی معنوی

30000000000

شہر تو میٹر بیف کو حضرت مولانا جلال الدین روی رفیانیا نے اپنا دائی مسکن بنایا جواشنبول شہرے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔اس شہر کا تعارف اور فضیات بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ

#### قونیه را بعد ازین مدینهٔ الاولیاء لقب نهید که هر مولودی که درین شهر بوجود آید ولی باشد

﴿ تونیشرکوہم نے صدیعنة الاولیا، كالقب دے دیا ہائ شهر میں دلی پیدا ہوتے رہیں گے ﴾ آپ مزید فرماتے ہیں كه "اس شهر میں نہ ششیر زنی ہوگی اور نددشن اس پر غلبہ حاصل كرسكیں كے بيشور آخرى زمانے كى آفات سے امان میں دہے گا اور تجى بيكمل بناہ نہ ہوگا"۔

بالگاہ صرت بیردی ال وقت آیک بیود یم کی صورت میں موجود ہے ، خاف ہے عالمتے کا بعد 29 و ایس معظیم و مقد س مقام کو بیود یم میں تبدیل کر کے (KONYA ASAR-I-ATIKA MUZASI) قونیہ میں اس معظیم و مقد س مقام کو بیود یم میں تبدیل کر کے میں میں درگاہ کے بام سے متعارف کروایا گیا سال 1954 میں بام تبدیل کر کے میں اس MEVLANA MUZUSI) '' صولانا صیو ذیعہ '' رکاد دیا گیا اور اب بیعظیم مقام ای بام سے مشہور و معروف ہے ، اسکا موجودہ رقبہ 18000 مربع میز ہے جودرگاہ و معزت موالا تا ، آپ کا میں میں دونوں کے کمرے ، اسکا موجودہ رقبہ 18000 مربع میز ہے جودرگاہ و معزت موالا تا ، آپ کی مجد ، درویشوں کے کمرے ، الا بریری ، تبرکات کے کمرے ، سائ ہال ، مطبخ ، وسیع ایا ن ، محن ، وضو کی جگر ، باغیچ اور دفاتر پر صمتال ہے ۔ موالا تا میوز کم روز اندمی 9 ہے ہے سائم 6 ہے تک بغیر وقفہ کے کھلا میں رہتا ہے ۔ مرف بروز مورورہ حمر 4 بلین ٹری لیرا (165 روپ پاکتانی ، جوالائی 1000ء) ہے۔ معزت موالا تا روم کے موار مبارک کے قریب تی '' درگاہ ہوگ'' میں تیا م تھا۔ ہم بھی تیارہ و کہ بارگاہ معزت ویر ردی میں ماضری کے لیے میوز یم بہنچ خلت لین کے لیک طویل الائن تھی ۔ جن میں معزت ویر ردی میں ماضری کے لیے میوز یم بہنچ خلت لین کے لیک خوبل الائن تھی ۔ جن میں موجودہ شرکانی زائرین بھی کائی تعداد میں موجود شے۔ اپنی باری آئے پر تکٹ ماصل کے اور میوز یم کے اندروافل ہوگ ، ماسنے بارگاہ و صفرت ردی کی معارد درواز سے پر جلی حروف میوز یم کے اندروافل ہوگ ، ماسنے بارگاہ و صفرت ردی کی محارد درواز سے پر جلی حروف میوز یم کے اندروافل ہوگ ، ماسنے بارگاہ و صفرت ردی کی محارد درواز سے پر جلی حروف

من مساحضو ت صو لاخالكما بوانظر آيا، اوراس عبارت كي ينج تعزت مولا ناعبدالرطن جاى تفطيقة كاور يخ ذيل شعر لكما بواتها ...

كعبة العشاق باشدايين مقام هركه ناقص آمداين جاشدتمام

﴿ کعبہ کے عشاق اِس مقام پرآ پہنچ کہ جہاں ناقسوں کو کا ٹل بنادیا جاتا ہے ﴾ حضرت جای کا بیشعر پڑھنے ہے ایک عجب کیفیت طاری ہوئی اور احساس ہوا کہ ہم کی عام بارگاہ میں عاضرتیں ہور ہے بلکہ بیرتو دہ بارگا وظیم ہے کہ جن کے متعلق ایک عاشق صادق نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ

> من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پین خمبر ولی دارد کتاب

﴿ كه بن أَسْ طَقِيم بَسَى كَى كَيَاتِع بِفِ كُرول وه يَغِير تونيس تَضَلِين أَن كُوا يَك كَتَابِ ضرور عطا مولَى ﴾ يبال كتاب سے مراد صفنوى شريف جعس كوفارى زبان كاقر آن پاك كها جاتا سے بقول حضرت عبد الرحمٰن جاى ﴿ فَالْهِاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

> مثننوی مسعننوی مسولوی هست قسر آن در زبان پهلوی

شاع مشرق اور حضرت مولا ناروم کے نرید ہندی علامہ محمد اقبال کی بھی روح تزی اور اور اپنے روحانی نمر شدکے بارے بٹس یوں کو یا ہوئے

> پیسرِ رومسی مُسرشد روشنِ ضعیر کساروانِ عشبق و مستسی را امیسر

مرکزی دروازہ سے اغرروافل ہوں تو بارگا و صفرت پیردوی کھی ہے پہلے ایک کرہ آتا بجس کو قسلاوت جیمبر یا قسلاوت قسر آن باک کا کھرہ کہا جاتا ہے 1926 سے

یہلے یہاں تلاوت کلام پاک ہوا کرتی تھی پھرزائرین حضرت مولا ناروم کی خدمت میں سلامی کے لیے عاضر ہوا کرتے تھے لیکن میوزیم بن جانے کے بعد اس بابرکت مقام کو خطاطی کے نموٹو ل کی نمائش کیلے مختص کر دیا گیا ہے۔اس میں قدیم دور کے مشہور خطاطوں کے فن یاروں کونہایت خوبصورتی ہے مرکزی درواز و ہے۔ جاندی کا بنا ہوا یہ انتہائی خوبصورت درواز و 1599ء میں حسن یا شانے بارگاہ روی کیلتے پیش کیا تھااس دروازہ کے دائیں اور بائیں جانب ائتائی خوبصورت اورقیتی قالین للکے ہوئے ہیں اس درواز ہ کے اُو بر بھی ایک خوبصورت فریم لگا ہوا ہے ۔جس میں حضرت مولانا جامی کا شعر نہ کورہ بالاجلى حروف مي لكها بواب \_اس خوبصورت دروازه ے اندر داخل بول تو بار گاوروى كا خوبصورت اور طویل بال شروع ہو جاتا ہے یہ بال تین گنبدوں پر مشتل ہے۔ حضرت مولانا روم اور آپ کے صاجرادے حضرت سلطان ولد مسعو گفعد کے نچ آرام فریابس جس کو قتید خضو 1. کام ے یاد کیا جاتا ہے اس سز گنید کی تغیر حضرت مولانا روم کے محبوب خلیفہ شیخ نسام الدین علی دی اللہ نے ا یا م سجاد گی اور حضرت سلطان ولد کی منظوری ہے شہر تیریز کے معروف ما ہرتقبیرات بدرالدین تیریزی کے ہاتھوں پایے پخیل کو پنجی اور اُس وقت مزار مبارک کی تقییر پرایک لا کھتیں ہزار سلحوتی درہم خرج آیا تھا۔ بال ندکورہ کے دائیں جانب ایک بلند اور طویل چبوترہ یر 60 قبور مبارکہ ہیں عین ورمیان میں حضرت مولا ناروم کا مزار پرانوار ہے۔جس پرایک خوشما غلاف پڑا ہوا ہے۔ 1565ء میں عثانی سلطان سلیمان القانونی نے معرت مولا تاروم اورآپ کے ساجر اوے معرت سلطان ولد رفیجه کی قبرمبارک کیلئے جب سنگ مرمر کے تعویذ چیش کئے تو حضرت مولاناروم کے مزارمبارک پر بڑا ہوالکڑی کا تعویذ آپ کے والد ماجد کے مزار مبارک پر رکھ دیا گیا جوآج بھی موجود ہے۔ چیوتر و نموکور و پر حضرت مولاتا روم کے اہل خاند، عزیز دا قارب، سجا دگان اور خلفاء کے علاوہ سلسلہ مولویہ کی اہم شخصیات بھی آ رام فر ماہیں، ای طرح یا تھی جانب ایک مختصر چبوتر و برخراسان کے 6اولیاءاللہ کے مزارات مبارکہ بھی جیں۔ حضرت مولا نا جلال الدین روی رفیجینه کا مزارمبارک و نیا کا خوبصورت اور فریزائن کے
لاظ ہے منفر دمزارمبارک ہے، گا ہری خوبصورتی اور جاہ وجلال کے علاوہ اس کے انوار وتجلیات کے
بھی کیا کہنے۔ اس بند و ناچیز کوشام، عراق، اُردن، ایران، افغانستان اور پا کستان میں اکثر مزارات
مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے اپنے ذاتی مشاہد ہے کی روشنی میں علی وجہ البعیرت یہ بات
لکھ رہا ہوں کہ یہاں کی کیفیات اور انوار وتجلیات کا عالم بی نزالا ہے، کیوں شہوں یہ وہ استی عظیم
بین کہ جن پر زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلیات کا نزول فرماتے رہے۔ حضرت بیرروی فرمایا
کرتے تھے کہ جیست الله مشویف کواللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک بار ابعنا تھھو کہا ہے جب
کرستر بار مجھے ابعنا جفدہ کہد چکا ہے۔

#### کعب، رایک باربیتی گفت یار گفت یا عبدی مراهفتاد بار

بارگاہ روی میں زائرین ہروقت سلام کیلئے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ بالخصوص جمعۃ المبارک اور چھٹی والے دن تو زائرین کارش قابل دید ہوتا ہے۔ ہم نہایت اوب سے اس مرکزی درواز و سے اندر داخل ہوئے ،اندر کے پورے ماحول کو ہانسری کی لئے نے پر کیف ویز سوز بنایا ہوا تھا۔ای لیے تو حضرت علامہ تحد اقبال مططعہ نے فرمایا ہے کہ چرروی کو اپنا ساتھی و مرشد بنا لے تا کہ پھر خداوند تعالی تھے بھی سوز وگداز کی فعت سے نواز و ہے۔

#### پیسرِ رومسی را رفیسقِ راه سساز تساخدا بسخشد تسرا سوز و گداز

ہم نے سب سے پہلے مطرت مولانا روی ﷺ کے محبوب طیفہ، کا تب مثنوی شریف اور اول سجاد ونشین صفرت حسام الدین علی ﷺ کی خدمت میں ہدیے سلام پیش کیا۔

کے پاس بھیج ویتے ہے وہ خدام کی ضرور تیمی پوری کرنے بیں صرف فرماتے۔ ایک دن امیر تاج الدین معتز معظیم نے سات ہزار درہم سلطانی حضرت مولانا کی خدمت میں ارسال کے کہ یہ مال طال ہے اے آپ ضرور قبول فرما کیں۔ حضرت مولانا نے وہ تمام رقم مجی حضرت حسام الدین چلی کو ارسال کردی۔ اس وقت آپ کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد بھی موجود تھے۔ فرمانے گے کہ:۔

ما هیچ نیست و وجه اخراجات نداریم وهر فتوحی که می آید حضرت خداوند گار بخدمت چلپی می فرستد، پس ما چه کنیم؟ ﴿ اس وقت گرش افراجات کیلئے پُری بی بی باورجونذ رائد بی آتا ہے آپ اے حفرت صام الدین علی کے بال بیج دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ﴾ حفرت مولاناروم نے فر ایا

بهاء الدين والله، وبالله، وتالله، كه اگر صد هزار زاهد كامل متقى را حالت مخمصة واقع شود و بيم هلاكت بود و مرا يك نانى باشد آن راهم بحضرت چلپى حسام الدين بفرستم

﴿ اے بہا مالدین خداکی متم اگر سو ہزار زاہداور کا مل متقیق کو بھوک کی شدت ہے موت کا اندیشہ ہواور
اس وقت میں میرے پاس اگر صرف ایک روثی بھی ہوگی تو وہ بھی میں حسام الدین تطبی کو بھیج ووں گا ﴾

کیونکہ وہ مرو خدا ہے اور اس کے تمام کام اللہ کیلئے ہیں۔ ایک دن حضرت حسام الدین طبی کے سامتے کی نے کہا کہ فلال شخص حضرت مولا ناروم کے کلام کی شرح کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ آب نے فرمایا کہ

کلام خداوند گار ما بعثابت آئینه ایست (مارے آقاومولاحفرت مولانا کا کلام ش آئینہے۔)

جوفض جب آئیند کھتا ہے تو اس کواس میں اپنی صورت نظر آتی ہے۔ جوفنص مولانا کے کلام کی شرح میان کرتا ہے وہ اس کا اپنا حال ہے۔ جو وہ بیان کرتا ہے۔ دریا سے نہریں تو ٹکالی جاسکتی ہیں لیکن ہزاروں نہروں سے دریانہیں بن سکتا اور پھریے شعر پڑھا۔

#### بسگوشها بسرسد حسرفهای ظاهر من هیسچ کسس نسرسد نسعسرهٔ هسائے جسانی من هریرے فاہری حروف تولوگوں کوستانی دیتے ہیں مریرے دوحانی نعروں کی کانوں کان کی کوفرنیس ۔ ک

روایت ہے کہ خلیفۃ الحق حضرت حمام الدین کلی " شافعی" ندہب پر نتے ، ایک ون حضرت موانا ناروم کی خدمت میں سرر کے کرفر مایا " میں چاہتا ہوں کدیش ختی ندہب اختیار کراوں ، اس کے کدآ ب بھی ختی ہیں"۔ حضرت موانا نے جواب میں فرمایا " نسی نسی، صدواب آنست کے کدآ پ بھی ختی ہیں"۔ حضرت موانا نے جواب میں فرمایا " نسی نسی، صدواب آنست کے درمد خصب خود باشی و آن را نگاہ داری و مردم را بر جادہ عشق ما ارشاد کنی " کدآ پ اپ ند بہ بری ربواوراس کی چروی کرولین اوگوں کو میر کے طریقہ حشق کے تعلیم دیا کرو۔

حضرت سرائ الدین مشوی خوال سے روایت ہے کہ حضرت حسام الدین جنیں کی ہے جیب عادت تھی کہ جو لوگ فسق و فجور میں مشہور ہے آپ ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے ہے اور ان لوگوں کو زاہداور پارسا کہا کرتے ہے اور جو لوگ بظاہر زاہداور پر بینزگار ہوتے ہے ان کی غدمت کیا کرتے ہے ۔ کس نے یہ بات حضرت مولانا روم کی خدمت میں عرض کی ۔ آپ نے فرمایا کہ حسام الدین جنی ورست کہتے ہیں وہ فاسق و فاجر لوگوں کی اس لئے تعریف کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے باطن میں اوب اور محبت ہوتی ہے جب کہ فلا ہری عبادت کرنے والے باطن میں ہوا وب اور منافق باطن میں اوب اور منافق باطن میں اوب اور منافق باطن میں اوب اور منافق باطن میں جوتی ہے جب کہ فلا ہری عبادت کرنے والے باطن میں ہوا وب اور منافق باطن میں جوتی ہے جب کہ فلا ہری عبادت کرنے والے باطن میں کے اوب اور منافق باطن یہ ہوتی ہے خلا ہر پر نہیں۔

ماکه باطن بین جمله کشوریم دل بیدنیم و بطاهر ندگریم هم تمام دنیادک کاندرونی حالات و کھتے ہی ظاہری صورت نیس و کھتے۔ ﴾

حضرت مولا نا روم کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد بیان فریاتے ہیں کہ جب قاضی سراج الدین کی نعش قبر میں اتاری گئی ، میں حسام الدین چلی کے چھے بیٹیا تھا بھے سے فر مایا بہا والدین ذرا قبر کی طرف نظر کر، جب قاری نے تلقین پڑھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ سیاہ دھواں اس قبرے ا شااور تمام قبرستان میں پھیل کر پھرست کراس کی قبر میں گم ہوگیا۔ جھ سے حضرت حسام الدین طبی نے قرمایا "سلطان ولدا تونے دیکھا" بین نے جواب دیا" بی اعجیب دھواں تھا" جس پرحمام الدین چلی نے فرمایا کہ بید دھواں معفرت مولانا روم قدس اللہ سرہ اور اولیائے سلف کے اٹکار کی وجہ ے تفااورا گر میں مزید حالات وکھاؤں توختہیں بہت ہی رقم آئے گا۔ سلطان ولد فریاتے ہیں کہ میں به حالت دیکچیکر بہت پریشان ہوا اور میں بہت رویا کہ ایسا نامی گرامی عالم دین اور اس کی بیرحالت ۔ پھر حسام الدین چلی نے فرمایا کہ اے مرشد زادے تیرے قدوم مبارک کی برکت اور عارے خدا وندگار حضرت مولا ناروم ، قاضی سراج الدین کی شفاعت کریں گے تا کداس بریختی نه ہوا ورمرحو مین میں شامل ہو جا تھیں۔ پھر آ پ نے دس بارسورۃ الاخلاص بڑھ کرقیر پر دم کیا اور قرمائے گئے کہ اولیاء الله كا الكارك مقابله ميں اوركوئي كنا واور خطا اتن تقين نبيل بي سوائے الكار اولياء كے ، باتى سب گناہ بخشے جاتے ہیں، یاک لوگوں کا محر نہ بن مغموم لوگوں کا عبر تھے بلاک اور برباو کروے گا۔ تیسرے روز حضرت صام الدین علی نے قاضی سراج الدین کوخواب میں جنت میں طبلتے ہوئے و یکھا تو ہو جھا کہ بدر تبہ آپ کو کیے ملا؟ عرض کیا کہ حضرت مولانا صاحب کی عنایت سے بہاں پہنجا ہوں ،آپ نے جب یہ خواب حضرت سلطان ولد سے بیان کیا تو قاضی سراج الدین کے بیٹے اور یوتے حضرت حسام الدین علی کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔

روایت ب کرایک روز حمام الدین کی نے صرت مولانا روم کی خدمت میں عرض کی کد
"امشب در مبشرہ خواب دیدم که بلال حبشی کلام الله را
بالای سر برداشته بود و حضرت سید الاولین والآخرین محمد
مشا کتاب مشنوی را در برگرفته مطالعه می فرمود" آن رات ی

نے خواب میں ویکھا کر حضرت سیدنا بلال حبثی ﷺ قرآن مجید کوسر پراٹھائے ہوئے ہیں اور سید الاولین والآخرین عظی ہی شوی شریف اٹھائے ہوئے اس کا مطالعہ فرمارے ہیں اور صحابہ محرام اس کی تعریف فرمائے ہیں اور سرمبارک بلاتے ہیں۔حضرت مولانا روم نے فرمایا'' خداکی حتم جس طرح تم نے دیکھا ہے ویبائی ہے''۔

حضرت حسام الدین علی وہ محبوب شخصیت ہیں کہ شخ صلاح الدین زرکوب دی اللہ کی وفات کے بعد حضرت مولا ناروم نے انہیں اپنا بھیم و بھراز بنایا اور جب تک حضرت مولا ناروم زندہ رہے ، ای شخصیت ہے دل کوتسکین و بیتے رہے۔ حضرت مولا نا جلال الدین روی دی اللہ نے ، حضرت مولا نا جلال الدین مولا ناان کے مرید ہیں حسام الدین تعلی دی اتھا س طرح ہیں آتے کہ کمان ہونا کہ حضرت مولا ناان کے مرید ہیں اور حضرت حسام الدین تعلی کے اوب وعقیدت کی اختیا و کی حسن کہ ایک دن بھی حضرت مولا ناروم کے وضوفانے میں وضوفین کیا۔ برفیاری کے شدید موسم میں بھی اپنے گھر جا کر وضوکرتے۔

حضرت حسام الدین علی ہی وہ منظور نظر شخصیت ہیں کہ جن کی تجویز پر حضرت مولا تا روم نے مشنوی شریف کی ابتداء کی اور آپ جیران ہول گے کہ جس تناب کو آگے جل کر ھسست قو آن در زیسان پیھلوی کا خطاب ملا اُس کتاب کے 6 دفتر وں میں سے 5 دفائر حسام الدین جلی کے نام سے مزین ہیں۔ مشنوی شریف کے یا نجوں دفتر کی ابتداء اس خوبصورت شعر سے ہوتی ہے۔

#### شهه حسام الدین که نورِ انجم است طالب آغازِ سفر پنجم است

مشوی شریف کی مقبولیت کا انداز و آپ اس بات سے لگا کے بیں کے حضرت مولا تا جامی دی گئیاند فریاتے بیں کہ جھے خواب میں رسول اللہ مطابق آتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مطابق کے دست مبارک میں مشوی شریف ہے اور آپ مطابق قریارہے ہیں

#### صنفت كتب كثيب معنوى ليسس فيها كالكتاب المثنوى

﴿ كرب المال كتب الف كالتي بين لين ال من كوئى كتاب بحى مثل مثنوى شريف نيس - ﴾
ماع كى ماقل من اوك پهلے حضرت صام الدين تيلى كى موجود كى كويتى بنا كر حضرت مواد ناروم
كود توت دينة \_ حضرت مواد ناروم في حمام الدين تيلى كواب يسؤيد السوطنت، جنيد
السؤمان، ولى الله عنى الارض، صفقاح خواش العوش بين عظيم القابات مادفر ما ماكرت نق \_

اسحاب مدرسہ منقول ہے کدایک روز معین الدین پروانہ نے بہت بڑے جلے کا اہتمام
کیا جس میں شہر کے تمام بزرگ مدعوقے۔ معزت مولا ناروم بھی تشریف لائے لیکن آپ خاموش رہ
اور ایک کلہ بھی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا۔ اس روز معزت حسام الدین علی کو دعوت نہیں دی گئی
محی معین الدین پروانہ بجھ دارآ دی تھا، بجھ گیا اس نے فور آمولا نا ہے عرض کی کدارشاد بوتو معزت
علی کو بھی باغ ہے بالیا جائے آپ نے فرمایا مناسب ہے، کیونکہ پہتان حقائق معانی کے دودھ کو وق جذب کرتے ہیں۔

#### ایس سخن شیر است در پستانِ جان بے کشندہ خوش نمی گردد روان

﴿ يه بات پتان من دود ه تکالنے کی طرح ہے ، نکالنے دالے کے بغیر جاری نہیں ہوا کرتا ﴾
حضرت حسام الدین جلی مع خدام تشریف لائے معین الدین پر داند نے دوڑ کران کے
ہاتھوں کو بوسد دیا اور خود ان کے آگے تع لے کر چلنا شروع کر دیا ، اس وقت حضرت مولا نا بھی ب
ساخت اپنی جگدے اٹھ کھڑے ہوئے اور فر مانے گے مرحبا جان من ، ایمان من ، جنید من ، نور من ،
مخدوم من ، محبوب حق ، معثوق انجیاء ، حسام الدین بار بارقد موں پر مررکھتے اور خدام عاشقا نہ نعر ب
نگاتے ، معین الدین پر واند کے دل میں خیال آیا کہ واقعی حضرت حسام الدین جلی کی بیر حالت ہے یا
حضرت مولا نا از روئے تکلف یہ فرمارے جیں ، حضرت جلی نے فوراً معین الدین پر واند کا باتھ پکڑلیا

اور فر ما یا معین الدین! گوجھ میں کوئی بات بھی نہیں ہے تو مولانا کے ارشادے وہ ہوگئی بلکہ اس سے سو حصد اور بڑھ گئی ، انہیں یہ قدرت ہے کہ جو حال نہیں ہے وہ پیدا ہو جائے اور ایک تطرعنایت سے ہدایت فر ماکر کامل بنادیں۔

یک نظری بیس نیست آن فقیسر اے پسر بسربسردت آن نسظر سوے اثیسر اے پسر ﴿اے بیے یہ ب کھ مرف ایک نظر کا کمال ہے، جب کی اثر قبول کرنے والے پرمبر کی نگاہ اٹھ جاتی ہے تو وہ طالب کو بہت اونچالے جاتی ہے۔ ﴾

حضرت مولا تا جلال الدین روی تظیف نے آپ کو اپنی جیات مبارکہ میں ہی اپنا جائشین اور خلیفہ مقرر فریا ویا تھا۔ حضرت مولا تا روم کے وصال کے بعد آپ 11 برس جادہ نشینی کے فرائض احس طریقہ پرسرانجام دیتے رہے۔ محقول ہے کہ ایک ون حسام الدین چلی اپنے خدام کے ہمراہ باغ میں موجود تھے، ابیا تک ایک ورویش نے آگر اطلاع دی کہ حضرت مولا تا روم کے مزار مبارک کے گنبہ کا کلس کر گیا ہے، حضرت حسام الدین چلی نے آگر اکلاع دی کہ حضرت مولا تا روم کے مزار مبارک مارتے اور روتے ، تھوڑی ویرے بعد فرمایا حساب کروکہ حضرت مولا تا کو اس وار فافی ہے رفصت مارتے اور روتے ، تھوڑی ویر کے بعد فرمایا حساب کروکہ حضرت مولا تا کو اس وار فافی ہے رفصت عول کا تناع صدگر رکیا ، حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا پورے دس برس گزر کے ہیں اور گیا رہواں برس شروع ہوگیا۔ ای وقت آپ کے چرو پر تغیر فرمایاں ہوا اور پسینہ سے تر ہوگئے فرمایا کہ جھے گھر لے جلو، اب عمر کا بنانہ بجر چکا ہے اور ارشا وفرمایا کہ

#### وقت آن آمد که ما عریان شوم جسم بگذارم سراسر جان شوم

﴿ وقت آپینچا ہے کہ میں اب دنیا ہے رخصت ہوجاؤں اورجہم ہے آزاد ہو کرسرا پاجان بن جاؤں۔ ﴾ آپ گھر تشریف لائے ، چندروز صاحب فراش رہاورجس وقت حضرت مولا ناروم کے مزار مبارک کا نیا کلس چڑھا دیا گیا تو ای روز بروزمنگل 22 شعبان المعظم 683 ججری انتقال فر مایا اور حضرت مولانا کے چہوتر ہے پر بی آپ کے انتہائی قریب آپ کا حرار مبارک بنا جواس وقت قابل وید ہے۔ اس عظیم شخصیت کی خدمت میں اپنا ہم بید عقیدت چیش کرنے کے بعد ہم آ ہند آہدة آگے چلے اور مزار پُر انوار حضرت چیروی کے عین سامنے کھڑ ہے ہو کرنہایت اوب وعقیدت سے عاجزانہ سلام چیش کیا۔ قار کین ہم جس مقام پر کھڑ ہے ہے ہی سلجو تی محل کے ساتھ واقع گلاب کے پھولوں کا ایک باخ تھا۔ پیکل اور باخ شلطان علا والدین کیقیاد نے حضرت مولانا روم کے والد ماجد کو تحذیمی دیا تھا۔ باخ تھا۔ اور کی جب حضرت مولانا روم کے والد ماجد کو تحذیمی دیا تھا۔ والد سے کہا والد پا والد کی والد ماجد کو تحذیمی دیا تھا۔ والد سے والد باجد حضرت سلطان بہا والدین ولد نے وفات پائی تو پھولوں کے اس خوبصورت باغ میں سب سے پہلے آپ کو بی دفنایا کیا اور پھر دوسری قبور واس باغ بر بنتی چیل کئیں۔

#### حضرت مولانا جلال الدين رومى 🕮

حضرت مولا تا روم نے ابتدائی تعلیم اپنے والدمحتر م سے حاصل کی اس کے بعد معفرت سید بر بان الدین محقق تر ندی دی دیات کے شاگروی میں آئے اور قیام کا میں انہی کے زیر تربیت رہے اور یشتر علوم دید بھی انہی ہے عاصل کے ۔ بی جرت کے بعد نیشا پور، بغداد، جاز مقدی، شام اور

آقشر ہے ہوتے ہوئ قوند پنجی، اپ والد ماجد کے انقال کے بعد 25 سال کی عمر میں اعلی وینی

تعلیم کیلے شام کا سفرا فقیار فر مایا۔ شہر طب میں صدد سنة حلاویت شخ کمال الدین عدیم طبی

نیش عاصل رکھا اور اس مدرسہ کے علاوہ طب کے اور مدارس ہے بھی اکتماب فیض کیا۔

مضافت السعاد فنین او شعم الدین الافلاکی سطانہ کی ایک روایت کے مطابق طفرت مولانا روم نے سات بری ومشق میں بھی رو کر تحصیل علم کیا۔ حضرت مولانا روم کے ایک مرید فاص سیالا و جنہوں نے مدتوں حضرت روی کی صحبت ہے فیض حاصل کیا، کی روایت کے مطابق آپ ومشق کے مدرس برائی میں تحصیل علم کیلئے قیام پذیر یہ ۔ دور طالب علی میں بی حضرت مولانا روم نے بیمرتبہ حاصل کرلیا تھا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کی ہے مل نہ ہوتا تو لوگ مولانا روم نے بیمرتبہ حاصل کرلیا تھا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کی ہے ملی نہ ہوتا تو لوگ آپ ہی کی طرف رچوع کرتے۔ بیامر مسلم ہے کہ حضرت مولانا روم نے تمام علوم ویزیہ میں نہایت کمال حاصل کرلیا تھا۔

حضرت مولا تا روم کی خدمت اقدس میں اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے اہل خاند، اپنے دوست ، احباب اور جن شخصیات نے آپ کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کیلئے کہا تھا اُن سب شخصیات کا سلام پیش کیا اور اس عظیم مقام پرسب کی حاضری کے لیئے وُ ما بھی کی ، زائر بن کا یہاں اتنازیادہ رش ہوتا ہے کہ آپ کے مزار مبارک کے سامنے زیادہ دیر کھڑے شہیں ہو کتے تھوڑ اسا چھے ہٹ کرایک مقام پر بیٹھ گئے ۔ تلاوت کی ، مثنوی شریف کے اشعار پڑھے ، ہم اتی تھیم بارگاہ میں اپنی حاضری پر تاز کررہ بھے کے کوئلہ حضرت مولا تا روم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں ہے ایک طفری پر تاز کررہ بھے کیونلہ حضرت مولا تا روم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں ہے ایک مزید حضرت میں تجریز کی نے مولا تا روم کے مدرس میں فرمایا تھا

ھر کہ می خواہد کہ انبیاء را بیند، مولانا را بیند، سیرت انبیاء اوراست ﴿ كمجوانبیاء كى زیارت كرنا چا بتا ہوہ عفرت مولانا روم كى زیارت كرلے كوكدآ بكى بيرت، انبیاء كى بيرت ہے ﴾ حضرت قبلہ بیرمبر علی شاہ دسطاند کو اور آپ کے فرزید ار جمند حضرت قبلہ با یو جی دسطاند کو حضرت مولانا محضرت مولانا روم سے اسقد رحض و محبت تھی کہ حضرت قبلہ با یو بی فر ما یا کرتے ہے کہ حضرت مولانا روم اور کا سووا گر ہے اور ہم درد کے فرید ار۔ آپ کو قونیہ شریف حاضری کی اس قدر شدید خوا بیش تھی کہ آپ و عافر ما یا کرتے ہے کہ خدا کر نے زندگی بی ایک مرجہ حضرت مولانا روم کے حزار مبارک پر حاضری ہو جائے ، پھرایک سے زائد مرجہ آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہوا۔

آج اس عظیم مقام پر بیٹے ہوئے ہم اپنی قسمت پر نازاں تھے اور ظکرِ خداو ندی کے ساتھ بار بار بھی اپنے آپ کواور بھی حضرت مولا ناروم کے مزار پر کیف کود کیکتے ، دعا کے بعدا کیک بار پھر آٹھ کر آپ کی بارگاہ میں بدیہ سلام چیش کیا ، اور پھر آپ کی پائیٹی آپ کے والد ما جد سلطان العلماء حضرت سلطان بہا ء الدین ولد کی خدمت اقدس میں نذرانہ سلام چیش کیا اور قریب ہی حضرت شخص صلاح الدین زرکوب کے مزار مبارک پر بھی بدیہ سلام چیش کیا۔

#### حضرت صلاح الدين زر كوبﷺ

حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب تونیشریف می ایک و کان پر چا مدی کا کام کیا کرتے ہے ایک دن حضرت مولا ناروم شی تر بز کی جدائی میں بیقراری کی حالت میں گھرے نظرائے میں بیقراری کی حالت میں گھرے نظرائے میں شیخ صلاح الدین کی و کان تھی اور آپ اُس وقت چا عدی کے ورق کو ث رہے تھے ورق کو شئے ہے جو آ واز پیدا ہوتی ہے اُس نے حضرت مولا نا پر ساح کی کیفیت پیدا کر دی اور آپ پر وجد کی حالت طاری ہوگئی شیخ صلاح الدین زرکوب جو خود بھی صاحب حال شے حضرت مولا نا روم کی بیحالت و کچوکر دیا تھی منافع کرتے ہوئے ورق کو شخ رہا اور و بیل کھڑے کھڑے اپنی و کان لاؤادی اور مشرت مولا نا روم کے ہمراہ ہو گئے ۔ شیخ صلاح الدین زرکوب اور حضرت مولا نا روم آپ میں جی حضرت مولا نا روم آپ میں جی مخترت مولا نا روم آپ میں جی کرتے ہو کے استا واور شیخ ظریقت حضرت سید پر ہان الدین محقق تر فدی فر ما یا کرتے تھے کہ جھے حضرت مولا نا روم کے استا واور شیخ ظریقت حضرت سید پر ہان الدین محقق تر فدی فر ما یا کرتے تھے کہ جھے حضرت مولا نا روم کے والد ماجدے دو مختم چیزیں حاصل ہو تی ہیں ۔ ایک قال اور ایک کیفیت تو میں نے حضرت مولا نا روم کے والد ماجدے دو مختم کردی ہے لیکن اپنی کیفیت حال شیخ ایک حال ۔ قال کی کیفیت تو میں نے حضرت مولا نا روم کو تحقل کردی ہے لیکن اپنی کیفیت و میں نے حضرت مولا نا روم کو تحقل کردی ہے لیکن اپنی کیفیت حال شیخ

ملاح الدین زرکوب کو بخش دی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت مولانا روم شیخ صلاح الدین زرکوب کا بہت زیادہ ادب واحر ام کیا کرتے تھے آگی شان میں بے شارغز لیات اور اشعار کیے۔

حضرت سلطان ولدے روایت ہے کدایک دن حضرت صلاح الدین زرگوب نے جھ ہے کہا کہ بہا والدین سوائے میرے کی شخ کی طرف نظر اٹھا کرنے دیکھو، شخ کامل میں ہوں۔ میری نظر آفآب کا تھم رکھتی ہے، مریدمٹل پھر کے ہے۔ آفآب کی نظرے پھڑلھل بن جاتا ہے۔

ایک دن کی نے حضرت مولانا روم ہے دریافت کیا کہ عارف کون ہے؟ فر مایا عارف وہ ہے کہ تو خاموش ہوا دروہ تیرے اسرار بیان کروے جیے کہ چنخ صلاح الدین زرکوب ہیں۔ یہ ہروقت عالم غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں ادر لوگوں کے دلوں کی ہاتمی فلاہر کرتے ہیں۔

حضرت بیخ صلاح الدین ذرکوب کی والدہ محتر مدلطیفہ خاتون کا انتقال ہوا اور ان کو وفن

کرنے کے بعد سب لوگ والیس آ گے گریٹ صلاح الدین ذرکوب قبر پر تغیر گئے ، حضرت مولا نا روم
نے چلنے کا شارہ کیا تو انہوں نے عرض کی والدہ کے جمعے پر بہت سے احسانات ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ
انہیں منکر وکلیر کے سوالات کی تخت سے بچاؤں اور درگا والی میں عرض کروں کد انہیں قبر کی وحشت نہ ہو
اور کچھ دیر قبر پر ہیسنے کے بعد قبسم فریاتے ہوئے تشریف لے آئے۔

حضرت مولانا جلال الدین روی دخ فی فرماتے ہیں کہ جس دن میرے بہا والدین سلطان ولد کاعقد شخص ملاح الدین زرکوب کی صاحبز اوی قاطمہ خالون ہے ہواتو جنت کی حوروں اور ملائکہ نے بھی اس کی خوشی منائی و نقارے بجائے اور ساع کیا۔

حضرت فی صلاح الدین زرکوب فی فراتے میں کداولیا واللہ رحمت الی کا کان میں،
تمام محلوق پران کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تمام عالم کی زندگی ان کے نور سے ہو، ان کا نور
مجھی فتم نہیں ہوتا، جس میں بیصفت نہیں، وہ ولی نہیں ہے، الل ول کا ساع حضوری ہے، ولی اللہ ک
ایک بیصفت ہے کہ اس کے سینے کو کھول دیا جائے وہ اپنے سینے میں دریائے نور دیکھے اور اس دریا سے
عشق بازی کرے۔

ایک روز حضرت شیخ صلاح الدین زرگوب، حضرت مولانا روم کے سامنے حضرت ہایزید بسطا می اور حضرت جنید بخداوی کے احوال و کرامات بیان فر مار ہے تھے جس پر حضرت مولانا روم نے فرمایا بہاں میں اور صلاح الدین موجود ہیں، حضرت ہایزید بسطامی اور حضرت جنید بخداوی کا نور تھارے ساتھ ہے، بلکساس سے بھی کچھوزیا دو ہے اور فرمایا

#### چون هست صلاح دین درین جمع منصور و ابایزید با ماست

﴿ جب صلاح الدين بهار عالم موجود بي توبية جموم عورهاج اوربايز يدبسطاى بهار عالم بي ك حضرت شیخ صلاح الدین زرگوب 10 سال تک حضرت مولانا کی خدمت میں رہے ، جب عمر پوری ہونے لگی اور صحبت کا زیانہ ختم ہونے لگا تو ان کے جسم لطیف میں علالت پیدا ہوئی شروع ہوئی اورضعف بزھنے لگا ،حضرت مولانا روم بمیشہ آپ کی عیادت کو جاتے اور آپ کے سر ہانے پیٹھ کر کلمات غریب اورامرار بعیب بیان فرماتے ، ایک روز حضرت شخ صلاح الدین زرکوب نے حضرت مولانا روم ع عرض كيا كديش اس وقت تك دنيا عد خاؤل كا جب تك رسول الله مطاع الله على ز بارت تعیب ند ہوجائے۔جس برحضرت مولا ناروم نے فر مایا کہ میں سرکاروو عالم مطابقاتا کوراضی کرلوں گا اور تنہاری سفارش بھی کروں گاتم فکرنہ کرواور یا لاّ خرحضرت ﷺ کی بیدد کی خواہش بھی پوری ہوئی۔جس کے بعد حضرت ﷺ صلاح الدین زرکوب نے کہا کداگراب آپ ا جازت ویں تو ہیں اس د نیا ہے خوشی خوشی رخصت ہو جاؤیں۔مولانا نے اجازت دے دی۔اس کے بعد تمین روز تک حضرت مولا تاروم عماوت كيليّ ند محيّ اور بالآخر حضرت شيخ نے كيم ماه محرم 657 اجرى اس دار فاني كوالوداع کہا۔ وصال کے بعد حضرت مولا ناروم تشریف لائے سر تر ہند کر کے رونے گلے بلندآ واز ہے گریدو زاری کرنے گلےای وقت نقارے اور بگل بجانے والے بلائے گئے ،شور وغو عاے شہر میں قیا مت کا منظرنظرآ نے نگا قوالوں کی آٹھے جوڑیاں جنازہ کے آگے اس کرتی جاتیں۔عفرت شخ کے جنازہ کوهنرت مولانا کے خدام اٹھا کرچل رے تھے ، هنرت مولانا خودساع کرتے اور ح خ ڈگاتے ہوئے ا بنے والد ماجد کے مزار مبارک تک مح اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت مولانا نے حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب کے وصال پر چند مرجے اور غزلیں بھی تکھیں۔ برکت کیلئے ایک شعر درج ہے۔

### اے زہے۔ ران در فسراقت آسسان بگریسته دل میان خون نشسته عقل و جان بگریسته

﴿ تیری جدائی کے فراق میں آسان رو پڑا ،عقل اور روح کے ساتھ دل خون کے آنو بہانے لگا﴾ ﷺ صلاح الدین زرکوب کی خدمت اقدی میں دست بستہ سلام عرض کرنے کے بعد ہم ساع بال میں داخل ہوئے۔1926 تک تو اس مقام پر محافل ساع منعقد ہوتی رہیں لیکن اب اس بال کو حضرت مولانا روم کے تیرکات اور تصانیف کی نمائش کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔ شیشے کی مختلف الماریوں میں تیرکات مقدر ہیں کی ترتیب ہے محفوظ کے گئے ہیں۔

#### تبر كات نبويه

اس مقام پر محفوظ نا در تیرکات میں سب سے اہم اور نایاب تیرک مقدر ہی پاک مطبی اللہ کی رہے۔ اس مقام پر محفوظ نا در تیرکات میں سب سے اہم اور نایاب تیرک مقدر ہی پاک مطبی اللہ ایک المباری کی ریش کے موے مبارک میں مقام پر ذائرین کا تا نتا بندھار بتا ہے۔ ذائرین یبال کھڑے ہو کرموے مبارک کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے اور زیارت کا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔

#### تبركات حضرت مولانا روم را

شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولا نا روم کے تیرکات محفوظ میں جن میں حضرت مولا نا روم کا لباس مبارک ، حضرت مولا نا کی جائے نماز ، کندھے پر ڈالنے والا رومال ، مولا نا کی تین ٹو پیاں اور دوعد دیجے سرفہرست ہیں۔

ای طرح دوسری الماریوں میں حضرت عشس تیریزی کی ٹوپی مبارک، مولانا روم کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد کا لباس مبارک اور شیخ عارف چلی کی دوعد د تسبیحات بھی محفوظ ہیں۔ ایک الماری میں عثانیہ دور کے آلات موسیقی بانسری اور زباب وغیرہ محفوظ ہیں۔ ای طرح حضرت مولا ناروم کے مزار مبارک کی چالی، آپ کی خیالی تصویر عثانی دور کی ایک گھڑی، مثنوی شریف کے قلمی نسخہ جات اور دوسری اہم قلمی کتب کے علاوہ بے شار نا درونا باب چیزیں قائل دید ہیں۔ ان تمام اشیا ہ کی زیارت کرنے کے بعدا یک دروازہ ہے فکل کرمحن روی میں آگئے۔

#### حضرت مولانا رومی کی اولاد اور سلسلهٔ سجادگی

حضرت مولانا جال الدین روی کی اولاد کا سلداب تک موجود ہے بلک اس اعتبار سے حضرت مولانا کی معرف مولانا کی فقد یم ترین گھرانوں جس ہوتا ہے حضرت مولانا کی وقات کے بعد ان کے اہلی خاندان نے اپنا تمام شجرونب محفوظ رکھا، جواب آشخد صدیوں پرمجیط ہے ای طرح حضرت مولانا روم کی اولاد میں سلسلہ ہجاد گی بھی اب تک جاری ہے 750 سالہ تاریخ میں ای طرح حضرت مولانا روم کی اولاد میں سلسلہ ہجاد گئی بھی اب تک جاری ہے 750 سالہ تاریخ میں اور کی باز کرنے ہوئے۔ ہر ہجاد وشین کو "جسلیسی" کے اہم خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد آپ کی مطلب شریف، مہذب اور خوش خلق ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے وصال کے بعد حضرت مولانا روم کے صاحبز اور سے حضرت مولانا کے وقتین ختب ہوئے۔ اُن کے وصال کے بعد حضرت مولانا روم کے صاحبز اور سے حضرت مولانا کے کا تمان کے کمی مرد کو تشین ہے اور پھر آئ تک پر طریقہ کار ہے کہ اس منصب کیلئے حضرت مولانا کے خاتمان کے کمی مرد کو اس صفحت مولانا کی تعدد تو مولانا کے خاتمان کے کمی مرد کو اس صفحت مولانا روم کے چوترہ ہواقع ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین میں گرر کے جی جورہ ہواقع ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین گرر کے جی جورہ ہواقع ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین گرر کے جی بردی کی تعمیل آب پڑھ کے جورہ ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین گرر کے جی بردی کی تعمیل آب پڑھ کے جورہ ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین گرر کے جی بردی کی تعمیل آب پڑھ کے جورہ ہیں۔ اس وقت تک 32 سجادہ نشین گرر کی جورہ ہیں جن کی تعمیل آب پڑھ کے جی ہیں۔



#### اَللَّهُ مُفَتِّحُ الْاَبُوَابُ LIST OF POST NASHEEN'S OF HAZRAT-E-MEVLANA RA THE PARTY OF THE P CELESI HUSAMMUD DIN SULTAN-VELED CELEBI 2 1226-1312 ARF (1)CELEBI BOSTAN(II) CELEBI فهرست سجاد گان 1273-1320 -1705 AMO(1)CELEM SADREDON CELEBI حضرت مولانا -1338 -1712 جلال الدين روي VACID CELEBI ARIF(IV) CELEBI ALM CELEBI -1746 EBU BEKIRIN CELEBI ADIL CELEBI -1368 -1785 اس وتت33 وي 22 EMP ALM CELEU HACHMEHMET CELEBI حجاد ونشين حضرت فاروق -1366 -1815 23 ARIF(II) CELEBI SAIT HEMDEM CELES! ہدم جلی ہیں جن سے -1869 CEMALEDOWNINCELEBO SADREDOIN CELEBI يروز ہفتہ مؤرخہ 17 جولائی -1461 -1882 FAHREDOW CELEBI **HUSREY CELEB** 2004ء احتبول میں -1862 -1882 لما قات كاشرف حاصل جوا FERRUH CELEBI SAFFET CELEBI -1502 -1886 BOSTANDCELEBI ABDUL VAHIO CELEBI -1907 ABOUL HALINGS CELEBI EBU BEJOR(I) CELEBI -1925 BAHADDIN YELED IZBUDAR ARIF (NI) CELENI -1963 AMIL CELEBI PIR-HUSEYIN CELEBI 31 BAKIR CELEBI -1944 ABOUL HALIM(I) CELES CELALEDOM CELEBI 1026-1006 FARUK HEMDEM CELEBI DAY OF CHARLES

#### حضرت مولانا روم کے موجودہ سجادہ نشین "مقام چلپی"

حسفسوت فاروق همدم جلبى موجوده مسقام جليى بالوست شين ك منصب پر فائز ہیں۔ آپ حضرت مولانا روم کی 22ویں پشت سے 33 ویں علی ہیں۔ اسونت آپ ا بنی فیلی کے ہمراہ استنول میں مقیم میں اور اپنے والد ما جد ڈ اکٹر جلال الدین بکر چلی کی سنت پڑھل كرتے ہوئے حضرت مولانا روم كى تعليمات اور أن كے افكار كو پھيلانے ميں ہمہ وقت معروف نظر آتے ہیں۔ قار کمین اس لحاظ ہے ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی حضرت مولا نا روم کے خاندان کے ایک اہم فرد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ا بینے قیام اعتبول کے دوران اُن سے ملاقات کا وقت طلب کیا اور جب انہیں یہ ید چلا کہ ہم پاکتان سے حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی زیارت کیلئے آئے ہیں تو آپ نے اپنی بے پناہ معروفیات کے باوجود ہمیں ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ آب انتہائی خوبصورت، خلیق اور منسار شخصیت بیں۔ ہماری ملاقات موری 17 جولائی 2004ء بروز ہفتہ شام 5 یجے ایک خوبصورت مجد کے زیر سایہ واقع ان کے دفتر میں ہوئی۔آپ یزی محبت اور بیار ہے ہمیں ملے ، طائے وغیرہ ہے ہماری تواضع کی ،اس بندؤ ٹا چیز نے اپنی تصانیف میں سے زیارات مقدسہ، هم رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم (نضویری البم)، سرکارغوث اعظم اور چند دوس سے تھا كف آپ كى خدمت ميں چيش كيے جوآپ نے شكريہ كے ساتھ قبول فرمائے اور دير تك أن کو دیکھتے رہے۔ای دوران اس بندہ نے جرأت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! ہم پاکتان ہے حضرت مولا نا روم کے مزار مبارک کیلئے نہایت ذوق وشوق اور محبت ہے ا پنی بچیوں سے جاوریں بنواکر لائے ہیں ایک تو وہ جاوریں حضرت مولا ناروم کے مزار مبارک پر پیش كرنا جاہج بيں اور دوسرے بارگا و بير روى ميں ايك مختصرى محفل نعت منعقد كرنا جاہتے ہيں اور بيد مؤ نا چیز مثنوی خوانی کی سعادت بھی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ آب حضرت مولانا روم کی اولا دہیں آپ دعا اور ہماری سفارش بھی کریں اور خاہری طور پر کوئی انتظام بھی کروا دیں تا کہ ہماری بینخواہش پوری ہو جائے کیونکہ میوزیم بن جانے کے بعد اگر جواب میہ با تعمی ناممکن می ہوگئی میں لیکن پھر بھی میں مہات

بُخد ابورے دنو ق ہے لکھ رہا ہوں کہ آج بھی حضرت مولا ٹاروم کوجس طرح منظور ہوو ہے ہی ہوتا ہے کیونکہ دراصل حکومت اور بادشاہی تو آج بھی انہی کی ہے ۔حضرت مولانا روم کا تصرف و کیھئے کہ حضرت فاروق ہمدم علی صاحب نے کمال محبت فرماتے ہوئے ہمیں بتائے بغیر فوری طور بر تونیہ شریف کے سلسله مولویه کے شخ محترم ﴿ نادو کو نس بیوک ﴾ ے موبائل پردابط کیااوراُنہیں جارے ہارے میں تفصیل ہے بتایااور کھا کہ میوزیم کے ڈائر بکٹر ہے ل کران کی جتنی بھی مدو ہو سکے ضرور کریں اور انکورقص روی کی محفل میں بھی ضرور شامل کروا کمیں اس کے بعد آپ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ آپ فکرند کریں ،آپ چلے جائمیں افشاء اللہ آپ کی خواہش پوری ہوجائے گی۔ ہم نے سر جھکا کرآپ کا شکریدادا کیا اُس کے بعد آپ نماز عصر کی ادائیگی کیلئے محد تشریف لے محتے ہم بھی آپ کے چیچے جل پڑے۔اس بندونے آپ سے درخواست کی کہ مطرت تی آپ کے چھے نماز اوا کرنا جا ہے ہیں چانچہ آپ نے جماعت کروائی نماز کے بعد حضرت عش تبریزی، حضرت مولانا روم اور حضرت سید نرهان الدین محقق ترندی کا بوے پر کیف انداز میں تذكره ہوتار ہا۔ دل توبیہ جا ہتا تھا كہ آپ كے پاس ہیٹے آ کی میٹی وروحانی مختلو سنتے رہیں اليكن وقت کا فی ہو چکا تھاا درآ کی مصرو فیت بھی ہمارے پیش نظرتھی اس لئے با دل نخواستہ آ پ ہے ا جازت طلب کی آپ نے قرمایا کہ قونیہ شریف وکینے کے بعد آپ فوری طور پر شیخ نادر صاحب سے رابط کریں۔ قار کین یہاں میں آپ کو بتا تا چلوں کہ حضرت فاروق حمد م چلی دوسری زبانوں کے علاوہ عربی اور اگریزی زبان میں بھی گفتگوفر ما کتے ہیں۔ایک ڈائزی پرآپ کے آٹوگراف کئے۔اجازت کے بعد آب کے ساتھ تصاوم بنوا کمیں ، اُس کے بعد درواز ہے تک خو دہمیں الوداع کینے کیلئے آئے اور نہایت الرجوثي ہے گلے ل كرميں الوواع كيا۔ جارى زندگى كے يا دگار دنوں ميں ہے بہلى ايك يا دگار دن تفااورا بني قسمت برفخر كررب يتع \_الله تارك وتعالى حضرت فاروق جدم تليي كوسدا خوش وخرم اور شادوآ بادر کھے۔

تنمرکات حضرت مولا نا روم کی زیارت کے بعد جب کمرہ سے باہر آئے تو سلسلہ مولو یہ کے شخ طریقت حضرت شخ نا درصا حب سے حضرت فا روق جدم چلی کے فریان کے مطابق مو ہائل پر رابطہ

کیا آپ کو ہمارے آنے کی پہلے ہے خبر تھی۔ ہم ہے یو چینے گئے کرآپ لوگ کہاں ہیں؟ میں کل ہے آ ب كا منتظر بول ، ہم نے جواب ديا كه ہم حضرت مولا ناروم كى خدست اقدس ميں يبلا ملام پيش کرنے کے بعداب میوزیم کے اندر محن روی میں کھڑے ہیں ،آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹی میراا نظار كرين مي الجي آپ كے پاس پنتا ہول چنانچة پقورى دير كے بعد تشريف لے آئے ، بوے بيار ومجت سے مطے اور ہمیں ساتھ لے کرمولانا میوزیم کے ضاضب صدیبو کے دفتر میں مطلے محے ، نائب مدیرے ہماراتعارف کروایاوہ بھی بڑے تیاک سے طےاور جائے ہے ہماری تواضع کی ، مجراس تا چز ناسية مترجم محترى محمد يونس اذدميوك وساطت براء وب اينا دعايش کیا ، وہ ہمارا مقصداورخوا بش من کرجیران رہ محے اور فر مانے لگے کدا سطرح تو ممکن نہیں ، بیمیوزیم ہے یبان ایس باتوں کی اجازت نمیں ، بلکہ اندر مولانا کی معجد میں اب نماز بھی بڑھنے کی اجازت نہیں ۔ آب کی عادرین تو ہم لے نبیں سکتے لیکن محفل کے لئے یہ ہے کہ آپ مخصوص اوقات میں دھیمی آواز ے محفل منعقد کر کتے ہیں اور ایک طرف بیٹے کرمثنوی خوانی بھی کر سکتے ہیں۔ جواب س کڑ میں بھی جران ہو گیا اور اینے مترجم کے واسطے ہے ووہارہ مؤ دیا نہ عرض کیا کہ ہم تو میاوریں بنوا کر لے آئے ہیں ،آپ رکھ لیں لیکن محفل نعت منعقد کرنے کی تو اجازت وے دیں ۔ قار ئین! کامل ہزرگوں کا پیہ تصرف دیکسیں کہ جو محض صرف چند منٹ پہلے جاری درخواست نامنظور کر رہا تھا فوری جاری درخواست کومنظور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کیلئے ایسا کرسکتا ہوں کدکل مج میوزیم کے محلنے سے پہلے آب آ جا کیں اور جو حدایہ آب بارگا وروی میں چیش کرنا جا ہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیں میں خصوصی طور پرمیوزیم کوایک محمند پہلے محلوانے کا انظام کرنا ہوں۔آپ8 بجے میوزیم کے دروازے پر پینچ جائیں (میوزیم کھلنے کے اوقات مج 9 بجے ہیں ) اورا عمرا کیلے بیٹے کرمحفل نعت بچالیں اورمثنوی خوانی بھی کرلیں۔ قار کمن اِاسکوآپ کیا کہیں ہے؟ میرے نز دیک تو بیصا حب مزار کا اپنا تصرف عل ہوسکتا ہے۔ نائب مدیر کی ہے بات من کرجتنی خوشی اور مسرت ہوئی اُس کا اظہار کرنے کیلئے بھیتا میرے یاس مناسب الفاظ نبیس میں۔ ول عی ول میں حضرت مولا نا روم کا شکر بیا وا کیا وراصل بدا جازت تو آ پ بن کی طرف ہے تھی در نہ ہم کہاں؟ نہ کو ئی د نیاوی منصب اور نہ کو ئی ایسی بات بیاتو صرف حضرت

#### مولا ناروم کی اپن نگاہ کرم تھی کہ جاری ہات بن گئی۔ کی نے کیا خوب کہا ہے کہ \_ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے

#### ياحضرت مولانا

تا کب دریا ہی شکر بیادا کیا اورا نہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں خود دروازے پرآکر

آپ کو اعدر لے جاؤں گا۔ تا کب در بیصاحب ہے اجازت فی اورشخ نا درصاحب کی قیادت میں اپنے مترجم کے ہمراہ میوزیم کے ڈائر یکٹر جناب ڈاکٹر اردگان ایرول (Dr Erdogan Erol)

مترجم کے ہمراہ میوزیم کے ڈائر یکٹر جناب ڈاکٹر اردگان ایرول آپ بھی انتہائی مجبت ہے لے اور فوراً چائے متکوائی۔ ابھی مترجم کے ذریعے ڈائر یکٹر صاحب ہے بات ہورہی تھی کہ شخ نا روسا حب نے جا اگر یکٹر صاحب ہے بات ہورہی تھی کہ شخ نا روسا حب نے بھی صفر ایا کہ ڈائر یکٹر صاحب بہت اچھی فاری جانے ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی فاری زبان میں کے جہ سے فرایل کہ ڈائر یکٹر صاحب بہت آچھی فاری جانے ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی فاری زبان میں گئی کے جہ آپ ان سے فاری زبان میں بات کریں چنا نچ بغیر مترجم کے اُن سے فاری زبان میں گئی ہے۔ آپ ان سے فاری زبان میں بات کریں خوالی اور مغید کتھ ہوگی اور مختلف موضوعات زیر بحث میں گئی ہو تھا وہ ہو تہ وہ ان ہوں نے شکر ہے کے ساتھ تھول فرمائے۔ بندہ نے اُن سے درخواست کی کہ اگر آگ نیٹ ہوتو چہوترہ پر تجور میار کہ کا فقش اور تفصیل مطلوب ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں انشاء اللہ کا پی مکن ہوتو چہوترہ پر تجور میار کہ کا فقش اور تفصیل مطلوب ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں انشاء اللہ کا پی محتی روئی سے حضرت مولا نا روم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ میوزیم سے باہرآئے اور شخ نا در محتی روئی سے حضرت مولا نا روم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ میوزیم سے باہرآئے اور شخ نا در صاحب کی معیت بی آر سے قربت مولا نا روم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ میوزیم سے باہرآئے اور شخ نا در

صفرت مولانا روم کے مزارِ مبارک کے قریب بی ایک وسیع و عریض قبرستان میں سلسله مولویه کے گئی ہزرگوں کی قبور مبارکہ ہیں اور اب بھی لوگوں کوخوا ہش ہوتی ہے کہ دو جہاں کہیں فوت ہوں اُن کو حضرت مولانا روم کے قریب دفن کیا جائے۔ 32 ویں جیلی ڈاکٹر جلال الدین بحرجلی کا 13 اپریل 1996 کو اعتبول میں وصال ہوا، لیکن اُن کے جسید خاکی کو قونیشریف لا کر حضرت مولا ناروم کے قریب ای قبرستان میں پر وخاک کیا گیا۔ آپ کے مُزارُمَبارک پہمی فاتحہ
پڑھی اور قبرستان سے باہر آ کر اُس علاقے کی زیارت کی جہاں کسی زمانے میں حضرت شیخ صلاح
الدین زرکوب کی وکان ہوا کرتی تھی۔ اُس کے بعد شیخ نا درصاحب فرمانے گئے کہ چونکد آپ حضرت
مولا نا روم کے مہمان ہیں میں آپ کواپٹی گاڑی میں قونیے شریف کی دوسری اہم زیارات بھی کروادیتا
ہول چنا نچے ہم ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کرقونیے شریف کی دوسری زیارات کیلیے جل پڑے۔

#### زيارت شيخ صدرالدين تونوى 🎂

سب سے پہلے حضرت شیخ صدرالدین قونوی کے مزار پر حاضری دی اور قاتی خوائی کاشرف حاصل کیا۔ آپ کے مزار مبارک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی قیم انور پر جیست نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس وقت بھی گنبد کی جگہ کلڑی کا جال نصب ہے۔ حضرت مولا نا روم شیخ صدرالدین قونوی کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت شیخ محی الدین این عربی دی شیخ بھی اور ان کی تصانیف کے مغیر وشارح بھی شیخ ایے لئمی مقام کی وجہ سے بلا دروم وشام میں آپ مرجع خاص و عام تھے۔ شیخ صدرالدین قونوی وہ شخصیت ہیں کہ جب حضرت حسام الدین جگی نے حضرت مولا نا روم نے ارشاد فرمایا کہ روم سے یہ چھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو حضرت مولا نا روم نے ارشاد فرمایا کہ

#### خدمت شیخ صدرالدین اولیست چه تمامت اکابرِ علماء و قضات را طمعی بود که نماز کنند

ھواگر چہتمام اکا برعلماء د قضات کی خواہش ہوگی کہ میری نماز جناز و پڑھائیں لیکن میرے نز دیک اولیت شیخ صدرالدین قونوی ہی کو حاصل ہے۔ ﴾

حضرت شیخ صدرالدین قونوی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد حضرت مولانا روم کالگری آقسی مازوں میں مطاقعہ کی زیارت کے لئے گئے۔آپ کی قبر مبارک ایک تبدخان میں ہے اُور خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ سلام پیش کیا اور فاتحہ کے بعد اُس مقام پر ماضری دی جہاں حضرت مولانا روم بھی بھارجا کرنماز اواکیا کرتے تھے۔اُس علاقے کو صبیدم کتے ہیں۔اس ک بعد ایک قبرستان میں سلسلہ مولویہ کے شخ حضرت سلیمان حیاتی اور شخ نا درصاحب کے والد ہاجد کی قبر پر فاتح خوائی کا شرف حاصل کیا۔ اُس کے بعد حلاق میں جاجا اور وُوسری زیارات پر حاضری کے بعد والیس ہوئی بیٹنی گئے۔ مب احباب نے ل کر کھانا کھایا۔ اُس کے بعد بندو نے شخ نا درصاحب کی خدمت میں اپنی تصنیف زیارات مقدسہ اور دوسرے تھا تف چیش کئے۔ شخ نا درصاحب نے فر مایا کہ کل بعد از نماز عصر حضرت مولانا روم کے باغ میں رقص روی کی تقریب منعقد ہورہی ہے جس کوشش کروں گا کہ آپ اُس میں شامل ہوئیس۔ ہم نے شکرید کے ساتھ اُن کو رفصت کیا اور کچھ دیر آ رام کرف کے بعد حضرت میں شامل ہوئیس۔ ہم نے شکرید کے ساتھ اُن کو رفصت کیا اور کچھ دیر آ رام کرف کے بعد حضرت میں حاضری کے لئے روانہ ہو گئے۔

#### سُلطان الفقراء حضرت مولاناشمس الحق والدين التبريزي رهيا

حضرت مولا تا جلال الدین روی کی زندگی مبارک کا دُومرااجم وورحضرت علی جوزیاده

الما قات سے شروع جوتا ہے جومولا تا روم کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے ، ایک روایت جوزیاده

مشہور ہے اس کے مطابق حضرت مولا تا روم حوش کے کنارے درس و قد رئیس میں مصروف ہے ۔

ماخے کی قدیم قلی کتب رکھی ہوئی تھیں ۔ اچا تک شم تجریزی اُس طرف آنگا اورمولا تا روم سے

پوچھا کہ ایین چسیدت؟ یہ کیا ہے؟ حضرت مولا تا روم نے جواب دیا ایسن قال است که شما

نسمی دانسی کہ یہ قبل وقال ہے، تم کواس سے کیا غرض؟ حضرت شم نے کتا بیں آٹھا کر توش میں

پوچک و ہی اب مولا تا پر بیٹان ہوئے اور کہا کہ اے فقیر تم نے یہ کیا کردیا؟ یہ قوالیا ذیرہ تھا جواب کی

طور نہیں مل سکنا۔ حضرت مولا تا روم کی یہ گریو وزاری دیکھ کر حضرت شم نے حوش میں ہاتھ ڈالا اور

ایک ایک کر کے ساری کتا بیں پانی کیا ، ٹی تک کا بھی گئیں تا م وفتان ٹیس، قو مولا تا پر بخت جرت طاری ہو

ایک ونگلہ بیں اوران میں پانی کیا ، ٹی تک کا بھی گئیں تا م وفتان ٹیس، قو مولا تا پر بخت جرت طاری ہو

میں ۔ آپ نے حضرت شم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایسن حسال است که

میں ۔ آپ نے حضرت شم سے پوچھا کہ یہ کیا ہی کہیں تا م وفتان ٹیس، قو مولا تا پر بخت جرت طاری ہو

میں ۔ آپ نے حضرت شم سے بوچھا کہ یہ کیا ہے کواس سے کیا غرض؟ مولا تا روم نے پوچھا کہ بچھے یہ حال است که عاصل ہوگا؟ اُس درویش نے کہا کہ اے حاصل کرنے کے لیے کی صاحب حال کا دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل ہوگا؟ اُس درویش نے کہا کہ اے حاصل کرنے کے لیے کی صاحب حال کا دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کو دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کو دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کرنے کے لیے کی صاحب حال کا دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کو دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کی حاصل کو دائی سے حاصل کو دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کے دائی سے حاصل کو دامن پکڑ تا پڑ سے حاصل کو دامن پکڑ تا ہوئی سے حاصل کو دائی سے حاصل کو دامن پکڑ تا پر سے حاصل کو دائی سے حاصل کو دائی سے حاصل کو دائی سے حاصل کو دائی سے حاصل

گامولاناروم کی تو و نیابدل چکی تھی۔حضرت مٹس کے قدموں میں آر پڑے اور بھیشہ بھیشہ کے لیے اُس درولیش کے ہوکرروگئے کہ جس کی ایک نگاہ نے **صولوی رومس** کو حس**صوت صولانا روم** کے مقام پر فائز کردیا، چنا نجے آ بے خوفر ماتے ہیں۔

#### مولوی مرگزنشد مولائے روم تا غلام شمسس تبریزی نشد

اکیک دن حضرت مولا تا روم نے ارشاد فر مایا کہ علمائے ظاہر اخبار رسول مطبی ہوگئا ہے واقف بیں لیکن حضرت مولا نائٹس الدین تبریزی اسرار رسول حظی ہوگئا ہے واقف ہیں اور میں انوار تکر مصطفیٰ مطابق ہوگئا۔ کا مظہر ہوں ۔

> شسسسس تبسریسزی توشی واقف اسسرار رسول نسام شیسریسن تسو هسر دل شده را درمسان بساد ﴿ آپ ش تریزی بی جورسول الله مطابقات کرازوں ک محرم بین ۔

آپ كا ميشمانام يماردلول كيك شفاء - - ﴾

حضرت مولا نا روم روایت کرتے ہیں کہ جارے شیخ مولا نامش الدین تیریزی کوتسفیر جن و
انس اور اسراء اسائے قدی میں کمال حاصل تھا، علم کیمیا میں ان کا کوئی ٹائی نہ تھا، دعوت کوا کب،
ریاضی، البیات، حکمت، نجوم اور منطق وغیرو میں بے شیخصیت تھے۔ 40 سال ان کا موں میں دن
رات صرف کے لیکن جب خاصان خدا کی صحبت نعیب ہوئی تو یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور تمام
تعلقات ہے مجرد ہوکر را وتجرید اور تفرید افتیار کرلی۔

روایت ہے کہ حضرت بینے حسام الدین علی ، حضرت مولاناش الدین تجریزی کی بدی خدمت کیا کرتے تھے اور نہایت عاجزی ہے بیش آیا کرتے تھے۔ایک دن شمس الدین تجریزی کے خدمت کیا کرتے تھے اور نہایت عاجزی ہے بیش آیا کرتے تھے۔ایک دن شمس الدین ان باتوں ہے کا مہیں جاتا۔ والسدیسن عسند الدواھیم (وین مال وزر کے قریب ہے) کچھ نقدی لاؤاور بندگی کروت رسائی ہوگی اور راہِ غدالے گی وہ ای وقت گھر کے گھر میں جو پچھ بھی افا شاور یوی کا زیور تھا سب بھی ڈالا۔ایک باغ آپ کی ملکیت میں تھا وہ بھی فروفت کر

کے سب نقذی لاکر حضرت مولانا تم الدین تیم بیزی کے قدموں میں ڈال دی۔خودرو تے تھے اور

ہر وکھڑر بجالا تے تھے کدا ہے بادشاہ نے جھ سے کوئی تو فر مائش کی۔مولانا مش الدین فر مانے لگے

اے حمام الدین! اب خدا کے فضل اور ہمتِ مردانِ خدا سے امید ہے کہ تو ایے مقام پر پہنچ گا کہ

اولیائے کرام کو بھی رشک ہوگا۔مردانِ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو دونوں جہانوں سے

پاک ہوتے ہیں لیکن اولیائے اللہ کے قدموں میں پہلا امتحان دیا کی مجت کو ترک کرنا ہے، دوسرا

امتحان قدر کے ما صوری الله ہے۔کوئی مرید بغیراطاعت وخدمت اور مال صرف کے بغیردا و

مجوب تک نہیں پہنچ سکا۔

حضرت مولا ناشش تمریز قر ما یا کرتے تھے کہ بچا دوست وہ ہے جوخدا کی طرح پر دہ دار ہو، اپنے دوستوں کی شختیاں ، مکر د ہات اور ایڈ اہ رسانیوں کو بر داشت کرے۔ دوست کی کسی تم کی غلطیوں اور نقصان سے ناراض نہ ہو، دیکھو! رب تعالی اپنے بندوں کے طرح طرح کے گنا وادر عیب دیکھتا ہے مگراین ہے انداز شاہاندر حمت وشفقت سے ان کوروزی اور رزق عطا کرتا ہے۔

حضرت سلطان ولد روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نے مولا ناعش الدین تیریزی کی تحریف میں بہت مبالغہ کیا ، ان کے مقابات ، درجات اور بے شار کرابات بیان کیں ، میں خوشی کے بارے شماللہ ین تیریزی کے تجرہ مبارکہ میں داخل ہوا اور جا کران کے قدموں میں سررکھ دیا ، آپ نے فربایا ہا ، الدین ولدیہ کیا ہجرا ہے ؟ میں نے عرض کی کہ آن والد محترم نے آپ کی شان وعظمت میں بہت یکھ کہا ہے ، جس پرشم تیریزی فربانے لگے والسلم شہو واللم میں تہارے والد کے دریائے عظمت کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہوں ، لین جو پھرانہوں نے فربایا ہے اس سے بڑار مصے زیادہ ہوں۔ بی نے فربایا کہ انہوں نے فربایا کہ انہوں نے تو یکھ ویان کردی بلکہ وہ اس سے بھی سو صدریا وہ ہیں۔

ایک دن مولا ناش الدین تجریزی نے حضرت مولانا جلال الدین روی کے خدام کے سامنے علی الاعلان فرمایا کہ میں بید بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ مولانا روم کو اولیائے حفد مین پر اور اکثر متاخرین پر فضیات حاصل ہے۔ خداکی تنم ، جناب رسالت مآب مضابح لڈ کے بعد جس طرح حضرت

مولانا نے بیان کیا کی اور کونصیب نہ ہوا۔ فرمانے گئے کہ حضرت مولانا روم کا ایک پیسہ بیرے زویک مو بڑار دینارے بہتر ہے۔ فعدا کی تئم ، میں حضرت مولانا کی شناخت سے قاصر بیوں۔ اس میں نہ کوئی حکف اور نہ کوئی جموث ہے کہ میں حضرت مولانا روم کو پہچان نہ سکا۔ میں ہر روز ان کے حال اور افعال میں ٹی چیزیں ویکھتا ہوں۔ اے دوستو احضرت مولانا کی شناخت انچی طرح کرو، وقت ہاتھ سافعال میں ٹی چیزیں ویکھتا ہوں۔ اے دوستو احضرت مولانا کی شناخت انچی طرح کرو، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو تحبیر افسوس ہوگا ، ان کے ظاہر کی کلام کی خوبی پر ہی فریفیتہ نہ رہو بلکداس کے علاوہ بھی ایک ہیز ہو وہ ان سے حاصل کرو۔ تمام اولیا ، اللہ کی ارواح کو بیآ رز در ہی ہے کہ وہ حضرت مولانا روم بھی تھے ہو ۔ کہ مال اور اس سے وہ کی ایک ہوتی مالم حق میں زیادہ ہوتی مالم حق میں زیادہ ہوتی مالم حق میں زیادہ وہ تی مالم حق میں زیادہ وہ تو کی مالہ میں خوا مالہ حق میں زیادہ دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو تھی مالم حق میں زیادہ دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو تھی مالم حق میں زیادہ دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو تھی مالم حق میں فعدا کے دلی کا دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو تھی مالم حق میں فعدا کے دلی کا دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں۔ جو تھی مالم حق میں فعدا کے دلی کا دوست ہوں مجھے یقین کا ال ہوں کی دوست ہیں۔ جو تھی مالم حق میں فعدا کے دلی کا دوست ہوں مجھے یقین کا اللہ ہوں کے دلی کا دوست ہیں۔ جو تھی مالم حق میں کا کا دوست ہوں میں میں میں کا کی دوست ہے۔

حضرت سلطان ولدروایت کرتے ہیں کدایک دن میرے والد نے حضرت مش تیم یزی کی تحریف میں فرمایا کہ مولا تا کی عظمت شان بیان سے باہر ہے، آپ عالی مرتبت، صاحب کرایات، قربت جن میں اکمل اور کشف القلوب میں کامل ہیں۔ حضرت مولا ناروم نے اس قدر مدح بیان کی کہ سب جران ہو گئے اور پھریے شعر بڑھا۔

شمسس تبریسزی کے گامسش بر سر ارواح بود پامند توسر بند بهر جائے گاه دام اُو وشم تریزی وویں کرجن کقدم روس کر پیر، بحل جگدان کا قدم گئو وہاں یا دَل نیس ، مردکھا کرو کھ

حضرت مولا نا جلال الدین روی کو حضرت شمس الدین تیریزی سے اس قد را لفت و محبت تقی
کہ جس زیانے میں وہ هیر قونیہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اگر کوئی جھوٹ بھی حضرت مولا ناروم سے آگر کہد
دیتا کہ میں نے حضرت مشس تیریز کوظلاں جگد دیکھا ہے تو آپ فوراً اپنی عبااور دستاراس فجر دینے والے
کو دے دیتے ،اور اللہ تعالی کا شکر اواکرتے اور لوگوں میں شکرانہ با نفتے اور خوش ہوتے ۔ایک ون

کی فض نے اطلاع دی کہ بی نے مولاناش الدین تحریزی کو دستن بیں دیکھا ہے۔ آپ نے فورا اپنی عباء دستار، جو تیاں ، موزے فرضیکہ جو بھی لباس پہنا تھا وہ اس فخض کو دے دیا جب وہ فخض چلا گیا تو کسی صاحب نے مصرت مولانا روم ہے عرض کی کہ یا مصرت بیخض جبوث کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبوئی خبرے عوض بی تو بیں نے اپنی سب چیزیں اس کو دیں اگر وہ کچی خبرلاتا تو بیں جان بھی تذرکر دیتا اوراس پر فدا ہوجاتا۔

ایک روز حضرت مولانا عملی جریزی نے فرمایا کہ ایک درویش کو 12 سال کے بعد رسول اللہ مطبیق آئی پہلے تو جمعے ہر جعد کوزیارت رسول اللہ مطبیق آئی پہلے تو جمعے ہر جعد کوزیارت نصیب ہوا کرتی تھی اب بارہ برس تک عمل اس شرف سے محردم رہا۔ جس پر آنخضرت مطبیق آئی نے ارشاد فرمایا کہ میں تعزیت میں مشغول تھا۔ عرض کیا تعزیت کس کی تھی؟ فرمایا اس بارہ سال کے اندر صرف سات آ دمیوں کا مند قبلہ کی جانب تھا اورون میرے پاس آئے باتی سب کے مند قبلہ سے پیرے ہوئے تھے۔

حضرت سلطان ولد فرماتے ہیں کہ ایک دن جرے والدے مولا نامش الدین تمریزی فرمانے گئے کہ بیس تیم یز بی فرمانے گئے کہ بیس تیم یز بی گئے کہ بیس تیم یز بی گئے کہ بیس تیم یز بی گئے کہ بیس تیم یز بیس گئے ابو بھر کا مرید تھا۔ سب ولا بیتی ان سے حاصل کیس لیکن بجھ میں ایک چیز تھی کہ مندوہ میر ہے ہے کہ بیرے وارد کونظر آئی البت وہ چیز مولا ناروم نے و کچہ لی ہے۔
حضرت سلطان ولد سے منقول ہے کہ میرے والدمحتر م جوائی میں نہایت عابد و زاہد اور
پر بیبزگار تھے لیکن سائے میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ میری بوی نائی نے میرے والدکوسائے کا شوق
ولا یااس طرح میرے والد ابتداء میں سائے کے اندر صرف الفاظ کو جنبش ویتے تھے۔ لیکن حضرت مولا نا

حضرت مولا ناحش الدین تجریزی ایک دات حضرت مولا نا جلال الدین رومی کے پاس تشریف فرما ہے۔ کمی فض نے باہرے حضرت حمس تجریز کو اشارہ کر کے بلوایا۔ حمس الدین فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اورمولا نا روم ہے کہا کہ مجھے باہر قتل کرنے کیلئے بلاتے ہیں ، حضرت مولا نانے تو قف کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی کا تھم خالب ہے بہتر ہے کہ آپ چلے جا کیں کہتے ہیں کہ سات حاسدوں نے مولا ناخس الدین تریزی کے تل پر انفاق کیا تھا اور اس وقت باہر گھات لگائے بیٹے تے ہوئی خس الدین تمریزی باہر لگا انہوں نے چھری ہے وار کیا، مولانا نے ایسا نعرہ مارا کہ وہ ساتوں قاتل بے بوش ہوگر گئے ، جب ان کو ہوش آیا تو تھوڑا ساخون زیٹن پر پڑا تھا گرجم مبارک موجود نہ تھا۔ اس وف ن کے بعدے پھر جب حضرت مولانا وی تیم بیزی کا کوئی مراغ نہ ل سکا۔ پینجر جب حضرت مولانا وم کوئی تو آپ نے قرآن پاک کی بیآیت تلاوت فرمائی نہ فعل اللّٰه فعا بَنشاء فوالشہ تبارک و تعالی بو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ بم تو اس معاملہ میں بالکل مجبور ہیں، وہ تو بہا تا ہو اللہ تعالی ہے تو ل وقر ارکر کے تھے اور اپنے مرکوشرانہ کے طور پر میری صحبت پر تقمد ت کردیا ہے۔ آپ کی تھا۔ لا تکالہ تقدیر الٰجی نزول کیلئے منصوبہ بندی کرتی ہے اور جو کچھ تکھا ہوتا ہے ہوکر دہتا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد بہت ثور وغو غا ہوا، مولانا روم اور آپ کے اصحاب بہت روئے ، مناع شروع ہوا اور آپ پر وجد طاری ہوئے تو ان گار ہوئے ان میں ہے دو آ دی جیت ہے گرکر ہلاک ہوئے اور بعض تو تمل ہو گئار ہوئے ان میں ہے دو آ دی جیت ہے گرکر ہلاک ہوئے اور باقوں کا باطن سنے ہوگیا ور اندہ وی کھوالیا مرض بھی لاخل ہو گا اور بینے کی فران میں انقال کر کے ان کے انقال پر حضرت مولانا روم باغ کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں وہ بھی انقال کر کے ان کے انقال پر حضرت مولانا روم باغ کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں وہ بھی انقال کر کے ان کے انقال پر حضرت مولانا روم باغ کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں مرہ بی انتقال کر کے ان کے انقال پر حضرت مولانا روم باغ کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں مرش کی میں میں مرش کی میں دور کے دور ہوگی کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں میں مرش کی میں دور کے کو کوروائہ ہوگے اور بینے کی فروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں وہ بھی انتقال کر کے ان کے انتقال پر حضرت مولانا روم باغ کوروائہ ہوگے اور بینے کی فران میں وہ کی میں دور کے کی فران کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی کوروائے کور

منقول ہے کہ حضرت مولا نامش الدین تیریزی کے جالیسویں (چہلم) کے بعد حضرت مولا ناروم نے وُ عَانی رنگ کی دستار با ندھناشروع کی اور پر بھی سفید دستار نہیں با ندھی۔

ا یک دن حضرت مولا ناروم نے حضرت مولا ناش الدین تیمریزی کے تجرے کی چوکھٹ پر سرر کھا اور سرخ روشنائی سے بیرعبارت ککھی'' صفاع صعشوق خضو النگیں''

سلطان العارفين حضرت عارف على بن سلطان ولدا في والده ماجده فاطمه خاتون سے روایت کرتے ہیں کدایک دوسری روایت کے مطابق مولا ناشس الدین تحریزی کو کم بختوں فے شہید کر کے کمی نامعلوم مقام پر دفتا ویا تھا۔ ایک شب حضرت سلطان ولدنے خواب میں دیکھا کہ آپ نے

فر ما یا کہ بیں فلال جگہ سور ہا ہوں ۔ سلطان ولد چند آ دمیوں کو لے کر رات کے وقت اس مقام پر مجھے اوراس مقام ہے آپ کے جسد اطبر کو نکال کرخوشبو وغیرہ لگا کریانی مدرسہ امیر بدرالدین کے پہلو میں وفن کر دیا۔ یہ مقام حضرت مولانا روم کے مزار مبارک سے چند فرلانگ کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ساتھ ہی مجد مس تمریزی ہے اور مجد کے ایک کونے میں آپ کا مزار پُر جلال نظر آتا ہے۔ آپ کی خدمتِ اقدس میں دست بستہ سلام چیش کیا ای اثناء میں مغرب کی اذان ہوئی۔ نماز مغرب با جماعت ادا کر کے امام صاحب سے ملا قات کی اور اُن سے درخواست کی کہ ہم پاکتان ے حضرت مش تحریزی کے حزار مبارک کے لئے ایک جاور بنوا کرلائے ہیں اوروہ جاور اب بیش كرنا جائة بين پہلے تو امام صاحب نے فورى الكاركر ديا كدايما مكن نبين كونكد مجھے اورے ا جازت لینے کی ضرورت ہے چر جب میں نے امام صاحب کو بتایا کدا عنبول میں حضرت ابوابوب انساری کے مزار میارک پر بھی ہم نے جاور کا تخذیش کیا ہے آپ ہمیں اجازت دے ویں۔اب حفرت مش تمریزی کا تفرف خاص دیکھیں کہ اسکتے ہی لحد امام صاحب نے ہمیں آپ کے حزار مبارک بر جاور پیش کرنے کی اجازت وے دی موہم نے امام صاحب کی معیت بیں آپ کے مزارمبارک پر جا در پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اُس کے بعد مختر محفل منعقد کر کے وُ عاکی، تصاویر بنا کمی اور حضرت شمس تمریزی کا شکریدا دا کرتے ہوئے آپ کو باا دب الودا می سلام پیش كيا اورامام صاحب كا شكريداوا كرتے ہوئے مجد سے رفصت ہوئے۔ قار كين كرام! جبال حضرت مولا نا روم کے مزار مبارک پر جمال ہی جمال نظر آتا ہے تو وہاں حضرت مشس تمریزی کے عزارمبارک پرجلال ہی جلال کا ظبور ہے۔حضرت مولا نا روم اور حضرت مشس تمریزی کے صحبتوں اورروحانی محافل کا ذکر کررہے تھے کہ ای اثناء میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔معیدسلیمیہ میں نماز عشاءادا کی،حسب معمول امام صاحب سے ملنے کے بعد ہوٹل آ مجے اور مبح حضرت مولانا روم کے مزارمبارک برحاضری کا بروگرام طے کر کے سو گئے۔

#### بارگاه پیر رومی میں خصوصی حاضری کا شرف

قار كين إجيها كديميلي ذكر بوچكا ب كريمين خصوصي طور يرنائب مدير في حضرت مولانا روى مزار مبارك ير حاضري كيلي بلوايا تقارسو بروز منكل 20 جواد في 2004 ( 2 جوادى الثاني 1425 مجرى) كى مج بم يور مور حرت مولا تاروم كيموز يم ك بابر فق ك دويس عام يثن کیا۔ 8 نج کر چھومنٹ پر نائب مدر صاحب تشریف لے آئے اور جمیں خصوصی طور پراہے ساتھ اعمد لے مجے ، فوری طور پرایک فخص کو بلوا کرمرکزی درواز و کھلوایا اور پہیں ساتھ لے کراندر چلے مجے۔ تمام فا نوسوں اور قبقوں کوروشن کیا جس سے مزار مبارک جکے بلک جکتے لگا۔ ہم اپنی قسمت بیٹاز کر رہے تھے کہ ہم تو تھی قابل نہیں لیکن حضرت مولانا روم تمن طرح ہماری میزیانی فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا ناروم کے مزارمبارک کے لیے دو جاور یں تھیں۔ جوہم نے نائب مدیر کو پیش کیس کہ بے شک ان کو صرف چند منٹ کے لیے حضرت مولا ناروم کے مزار پر چیش کر کے اُتارلیں ۔ اسوقت کی کیفیات بیان ہے باہر ہیں۔حضرت مولا ناروم کا مزار میارک ، ہم اور نائب مدیر ، دوجا در میں حضرت مولانا روم کی خدمت میں چیش کیں ۔ ایک مطاور شیخ صلاح الدین زرکوب کے مزار مبارک بر چیش کی ، ا کی جا در حضرت مولا ناروم کے محبوب خلیفہ وسجا دولشین اول شیخ حسام الدین علی کی خدمت میں پیش کی اور ایک جا در حضرت مولانا روم مے محبوب ہوتے ( تیسرے سجاد ونشین ) شیخ اولو عارف محلی کی خدمت میں پیش کی ۔جن کے بارے میں صاحب مناقب العارفین نے نکھا ہے کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوااور جب آپ کوتا ہوت میں رکھا گیا تو تا ہوت چھوٹا ہونے کی دجہ ہے آپ کے دونوں یاؤن مارک تابوت سے باہر تھے ۔ حاضرین وشاہرین نے نعرہ بائے تھبیر بلند کے کدا بیا مک قدرت خداوندی ہے آپ نے اسنے دونوں یاؤں مبارک اندر کی طرف تھنچے لئے اور یوں تابوت یورا ہو کمیا۔ اس کے بعد نائب مدیرصا حب نے ہمیں کہا کداب میں بھی باہر جار باہوں آ پ محفل نعت ومحفل مشوی خوانی بر پاکریں اور ٹھیک نو بجے جب میوزیم زائرین کیلے کھل جائے گا تو اپنی محفل ختم کردیں ۔ سوائے شکریے کے الفاظ کے ہم اُن کو کیا کہ سکتے تھے اور حضرت مولا ناروم کی اس توجہ خاص پر ہم ان کیلئے

سراپا سپائی بھی ہے ، اس کے بعد ہم نے مخل نعت شروع کی۔ ابتداء معزت شخ سعدی کی مشہور زبانہ نعتیہ رہائی جسلیغ العلمیٰ جکھاللہ سے گی۔ پھر تصیدہ بردہ شریف کے چندا شعار، معزت مشہور مشہور علی بندی کی نعت '' پارسول اللہ معیب خالق بکتا تو گی'' حضور خوث پاک کی منعبت '' تیری ذات ہے بے شک لا ٹائی یا خوث الاعظم جیلائی'' حضرت مولانا عبدالرجن جای کے معزت مولانا روم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے چندا شعار چیش کیے۔ پھرائی کے بعد مشوی خوائی کے لیے جو اشعار منتخب کے بچھ وہ باواز بلند بارگاہ روی میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور بعدازاں کمڑے ہو کرصلو یا وسلام پڑھا اور سلام کے بعد چندا شعار معزت مولانا روم کی خدمت میں بھی چیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور بعدازاں کے بعد چندا شعار معزت مولانا روم کی خدمت میں بھی چیش کی ۔ تین اشعار درین ذیل ہیں۔

السلام اے حضرت والائے روم السلام اے مادی و مولائے روم السلام اے واقف سے نہان السلام اے رازدانِ کُن فکان بشنو از لظُف و کرم فریاد من گن طفیل شه شمس امداد من

پھر بیٹے کرمسنون ختم شریف پڑھا، ؤ عاکی ، اپنی حاضری اور دوست احباب کی اس مقام مقدس پر حاضری کیلئے درخواست کی اور جب گھڑی دیکھی تو نو بیخے بیں 5 منٹ باتی تھے۔ اس اثناء بین نائب مریصا حب تفریف لے آئے ، تمام مزارات سے چاوریں اُٹھالیں۔ یہ اماری خوش شی تی کہ اماری بیجوں کے باتھوں سے بی ہوئی چاوریں ان مقامات مبارکہ پر 35 منٹ سے زائد وقت کہ اماری بیجوں کے باتھوں سے بی ہوئی چاوریں ان مقامات مبارکہ پر 35 منٹ سے زائد وقت کیلئے پڑئی رہیں۔ الحمد لللہ اولہ وآخرو۔ ٹھیک 5 منٹ بعد میوزیم کے تمام دروازے کھل کے اورایک بیجوم اندروافل ہوگیا۔ ہم بیجے بہٹ کے تاکہ دوسر لوگوں کو حاضری کا موقع ملے۔ الحمد اللہ ان تمام مناظر کو کیمرے گی آگھ سے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جو حسہ تصاویر بیس آپ دیکھ سے بیں۔ مناظر کو کیمرے گی آگھ سے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جو حسہ تصاویر بیس آپ دیکھ سے بیں۔ ترکات مبارکہ والے بال میں واخل ہوئے ، زیارت کی۔ پھر معزت روی کی خدمت بیں سلام اور شریع بیش کرتے ہوئے باہر آگے ۔ ٹائب مدیرسا حب کے دفتر بیس جا کرول کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ فیش کرتے ہوئے باہر آگے ۔ ٹائب مدیرسا حب کے دفتر بیس جا کرول کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا شکریہ اوار کیا اور باہر آگر بھی مقامات کے زیارات کیلئے روانہ ہوگے۔

#### سلجُوهَى بادشاهوں كى قبور

سب سے پہلے مجدعلاء الدین کی زیادت کی ،اس مجدکا قوین شریف کی قدیم مساجد میں شار ہوتا ہے۔ اسکی اولین تغیر سلطان علاء الدین کیقباد نے کروائی ، یہ مجد پہاڑ کی چوٹی پرواقع ہے۔ اس کے تحوڑے فاصلہ پر قسلسنسچ ارسلان کی مجدد یکھی جواب ویران اور متروک ہو چک ہے۔ اس مجد کے ساتھ ہی ایک قدیم عمارت میں 8 سلج تی باوشا ہوں کی قبور ہیں۔ جن کے نام درج ذیل ہیں۔

1- سلطان علاء الدين كيقباداول 2- سلطان ركن الدين مسعوداول

3 - سلطان غياث الدين كخرو اول 4 - سلطان غياث الدين كخرو دوم

5\_ سلطان غياث الدين كخروسوم 6\_ سلطان ركن الدين جيارم

7- سلّطان ملكني ارسلان دوم 8- سلّطان ركن الدين سليمان دوم

ان سب بادشاہوں کے لیے وُ عائے مغفرت کی ، واپس آ کر کمرہ میں ظہراورعصر کی تمازیں اواکیس اور ہوٹل کے لا وُرخی میں شخخ نا درصاحب کا انتظار کرنے گئے کیونکہ اُن کے ساتھوآج محفل رقص رومی میں شرکت کے لئے جانا ہے۔

#### مولانا روم کے باغ میں محفل رقص رومی

شخ نادر صاحب نھيک سات بج تشريف لے آئے اور ہم أن کے ساتھ باخ ذکورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ داخلے کے لیے کلٹ تھا لیکن ہم شخ نادر صاحب کی وجہ سے بطور مہمان بغیر کلٹ کے اندر واخل ہو گئے۔ واخلے کے لیے کلٹ تھا لیکن ہم شخ بین ، جس کی وجہ سے اُن کا طقہ احباب بھی کائی وسطے ، شخ نادر صاحب خود سلسلہ مولو ہیہ کے اہم شخ بین ، جس کی وجہ سے اُن کا طقہ احباب بھی کائی وسطے ہے آپ نے مختلف شخصیات سے ہمارا تعارف کروایا ان میں رقعم مولوی کرنے والے وردیش اور آلات موسیق بجائے والے ساز عمر سے بھی شامل شے ، ان سے ملا قات کے بعد مخصوص جگہ پر جا بینے ، شام کا سہانا وقت ، شختل شختلی شختل کو نیے شریف کی ہوا اور جن کی طرف بیر تھی منسوب ہے اُن کے باغ اور دو منے کے سامنے بیشے سام سننے اور د کیمنے کی سعادت عاصل کر رہے منسوب ہے اُن کے باغ اور دو منے کے سامنے بیشے سام سننے ورد کیمنے کی سعادت عاصل کر رہے منسوب ہے اُن کے باغ اور دو منے کے سامنے بیشے سام بھی دری ۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان منسوب ہے اُن کے باغ اور دو منے کے سامنے جماع سننے اور دو کیمنے کی سعادت واصل کر رہے تھے۔ 40 منٹ تک بیمنی صفرت مولا ناروم کے قدموں میں تھی رہی۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان

نے انتہائی خوبھورت اور شریں آواز بھی سور ۃ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ، بعد بھی سلسلہ مولویہ کے فیخ نے ؤیا کروائی محفل کے انتہام پر ان درویشوں اور شیخ صاحب ہے بھی لے ایک مولوی درویش نے ہمیں پوشین کی جائے نماز بیش کی اور کہا کہ یہ انتہائی با برکت جائے نماز ہیش کی اور کہا کہ یہ انتہائی با برکت جائے نماز ہاس پر برے بولوی شیوخ نے بیشے کر ؤیا کی کروائی بیں اور یہ آپ کے لیے بدیہ ہے ، جے ہم نے معفرت مولا ناروم کی طرف ہے جریہ بچھ کر قبول کیا ، اُن کا شکر یہ اوا کیا اور نماز مغرب کی اوا لیگ کے لیے سلیمیہ مجد چلے مجھ نے نماز عشاہ معفرت مولا نا ہوم کی والدہ ماجدو میں کھا یا اور دوسرے دن کا پروگرام طے کیا ، کہا کہا کہا ان شہر میں صفرت مولا نا روم کی والدہ ماجدو معزت مؤلون کے مزار مہارک پر حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔

#### حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک

حضرت مولانا جلال الدين روى 1222 و بن البيخ خاندان كے بمراه كرامان تشريف لائدور7سال يبال قيام فرمايا۔اس وقت صفرت مولاناروم كى عمرمبارك 18 سال بوچكى تقى ،حضرت مولاناروم كى والده ماجده كا انتقال كرامان بن بموااورآب كواس تاريخي شهر بن سپروخاك كيا كيا۔

تقریبالی نے دو محضے میں ہم کرامان کے ہیں اؤے پر پیٹی گئے ، یہاں ہے ایک منی ہی ہو سوارہ ہو کرم کر کر شہر کی طرف رواندہ وے جو قریب ہی واقع تھا۔ اُس شہر کی ایک قدیم و تاریخی مجد کے اندر حضرت مولا تا روم کی والدہ ما جدہ کا حزار مبارک ہے جو لکٹری کے ایک گئیرے میں واقع ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑ حااور دعا کے بعد ایک چا درآپ کے حزار مبارک پر پیش کی ۔ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑ حااور دعا کے بعد ایک چا درآپ کے حزار مبارک پر پیش کی ۔ آپ کے مزار کے قریب کی اور قور بھی ہیں ، جن میں مرفیرست حضرت مولا تا روم کے براد و محتر می قبر مبارک ہے ۔ ان سب پر فاتحہ خوائی کی ۔ اس اثناء میں ظہر کی اذان ہوگئی ۔ ہما عت کے ساتھ نماز ادا کی حسب معمول امام صاحب سے ملے اور ایک بار پھر حضرت مولا تا روم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اس سرکا الودا کی سلام کرنے کے بعد مجد ہے باہر آگئے ۔ یباں پراور بھی گئی قدیم تاریخی مساجد موجود ہیں جن میں سب سے اہم مجد یوئس تعربی ہے ، جس کی زیارت کا شرف صاصل ہوا ، ایک مقام پر دو پیر کا کھا تا کھایا اور بس میں سوار ہو کر وائی قونے شریف کیلئے روانہ ہوگئے ۔ نماز مغرب مجد مشر تبریزی میں ادا کی ۔ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑھنے اور دھا کے بعد باہر آگ کے مواج کا پر وگرام طے کر میں مرات کا کھا تا کھایا اور نماز عشاہ مہد سلیمیہ میں ادا کرنے کے بعد میں کا پر وگرام طے کر کئرے میں آ کر سومے کا پر وگرام طے کہ کمرے میں آ کر سومے کا پر وگرام طے کہ کے کمرے میں آ کر سومے کا پر وگرام طے کہ کے کمرے میں آ کر سومے کا پر وگرام طے کہ کہ کے کمرے میں آ کر سومے کے ۔

مور تد 22 جولائی پروز جعرات نماز فجر کی اوا نیگی اور ناشتہ کے بعد تیار ہو کر حضرت مولانا روم کو ہدیہ سلام چیش کرنے کے لیے میوزیم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ٹھیک نو بج میوزیم کے دروازے کھلے تو سامنے نائب مدیر میوزیم کھڑے تھے، جنہوں نے ہمیں فوری پیچان لیا اور بغیر نگٹ خریدے ہمیں اندرا نے کی دعوت دی، بارگا و حضرت پیر روی چی حاضر ہوئے سلام چیش کیا، سامنے کر و تیم کات جی چیئے کرمحفل ذکر و فعت و مشوی خوانی منعقد کی فتح شریف کے بعد و عاما کی اور مولانا روم کی خدمت چی ایک بار پھر سلام چیش کیا۔ آپ کے مزار مبارک کے سامنے ایک خوبصورت فریم

مِن حضرت سلطان ولد كاشعر لكها موانظر آيا

#### یک طواف مرقد سلطان مولانائے ما هفت هزار و هفت صد هفتاد حج اکبر است

﴿ يَعِنْ صَفَرَتُ مُولَا تَارِمُ عَمِرَادِمَادِكَ كَالْكِ بَارِدَيَارِتُ مات بَرَادِمات موم تَرَجُّ الْبَرِكِ برابر ہے ﴾

قار نمِن اس مِن كوئى جرائى والى بات بالكل نہيں ، اگر اپنے والدين كى زيارت كرنا متبول جُ كَي برابر ہے جيسا كد صفرت ابن عباس ہے دوایت ہے كہ نبی پاك صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا ہے كہ اگر اولا دائے ماں باپ كومجت كى نگاہ ہے د يجھے تو الله تعالى أس مخفى كو بر نگاہ ك بدلے متبول جُ كا تُواب عطافر ما تا ہے بيت الله شريف كا جُ تو سال ميں ايك مرتبہ ہوتا ہے جب كه والدين كى زيارت كر نے ہو دوانہ كئى تجو ل كا تُواب حاصل كيا جا سكتا ہے ۔ يہ تو والدين كا ذكر ہے پھركائل اوليا والله ماللہ كے كيا كہنے اور بالحضوص صفرت مولانا روم كے اعلیٰ مقام كا كيا كہنا۔ آپ فرمات بيل كدا لله تعالى نے صرف ايك بار كھ كوا نيا گھر كہا اور بچھے ستر بارا نيا بندہ كه چكا ہے ۔ حضرت مولانا روم فرمات ہيں كہ بيس سات سال كى عمر ميں روزانه نماز فجر ہيں سورة الكوثر كى تلاوت كر كے خوب روم فرمات ہيں كہ ہيں سات سال كى عمر ميں روزانه نماز فجر ہيں سورة الكوثر كى تلاوت كر كے خوب كريہ وثرارى كرتا ابنا كلك الله تبارك و تعالى نے جھ پر اپنى جگى فرمائى جس سے ہيں ہے ہوش ہوگيا تو باتوں ہيں ہوگيا وارئى ميں آيا تو باتف فيمي ہے آوازئى كے جھ بر اپنى جگى فرمائى جس سے ہيں ہوش ہوگيا تو باتوں ہيں ہوگيا تو باتوں ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگا ہوگيا ہو

#### ای جلال الدین بحق جلال ما که بعد ازین مجاهده مکش که ما ترا محل مشاهده کردیم

دن اے جلال الدین! ہمارے جلال کا واسطہ اب تو اس تنم کا مجاہد و دیا ضت مت کر، ہم نے کتھے تو مقام مشاہد و میں رکھا ہوا ہے۔ ﴾

شعر ندکورہ پڑھنے کے بعد ایک عجیب می کیفیت طاری ہوئی ، میرا خیال تھا کہ بیشعر حضرت مولا نا عبد الرحن جامی کا ہے لیکن یہاں پہنچ کرا ور ندکورہ شعر لکھاد کچے کرمعلوم ہوا کہ بیشعر حضرت مولا نا روم کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد کا ہے۔ جن کو حضرت مولانا روم نے بیرخطاب سقطاب عطا فرمایا تھا۔

## افنت الشبط المناص بن خلفا و خلفا وين طلق وخلف بن تم تمام لوكون عن ياده جهد سما بهت ركع مو ك

#### حضرت علامه اقبال کی علامتی قبر

سلام کے بعد صحن روی میں آمے اور حضرت مولانا روم کے باغ کی طرف چل پڑے ،تاکہ حضرت مولانا روم کے بعث کی طرف چل پڑے ،تاکہ حضرت مولانا روم کے مرید بندی ،شاعر مشرق ،مفکر پاکستان ،حضرت علامہ محد اقبال لا ہوری کی علامتی قبر کی زوح پیروی کے قدموں میں ہوگی لیکن فلا ہری طور پر بھی حضرت مولانا روم کے باغ میں اتکی ایک علامتی قبر بنادی گئی ہے سر بانے کی طرف سنگ مرمرکی ایک شختی پر بید عبارت کندہ ہوئی ہے۔

#### MAKAM VERILDI 1965 MUHAMMED IKBAL 1973-1938

مريد بندى نے اى ليے ارشادفر مايا تھا۔

#### پیسرِ رومسی خاک را اکسیسر کسرد از غبسارم جسلسوه هسا تعمیسر کسرد

حضرت علامہ اقبال کی علامتی قبر کی زیارت کے بعد میوزیم سے باہر آگئے کھانا کھایا پھر نمازظہر اور نماز عصر کی اوا لیگل کے بعد ہوٹل کی لائی میں حضرت شخ نا در صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے ، مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور کافی ویر تک حضرت مولا نا روم کا ذکر فیر ہوتا رہا شخ صاحب نے اپنی چندتصاور ہمیں عطا کیں اور دو پیکٹ مشا تیوں کے ہمار سے والے کیے کہ بید حضرت مولا نا روم کی طرف ہے آپ کے لیے ہیں۔ آپ انہیں ساتھ پاکستان لے جا کیں اور دوست احباب میں تقیم کریں ، ایک اجبنی جس سے نہ کوئی تعلق سابقہ نہ کوئی واسطہ، اُن کی اس عظیم میز بانی پر فیران تھا، بالاً فران ساری ہاتوں کا متیجہ کی تھلا کہ بیسب تصرف ہے حضرت مولا نا جلال

الدین روی رفی الفیله کا مین ناور صاحب کاشکریدادا کیا ،اور اُن سے دعا کروائی اور اُن کو الوداع کئے کے بعد مغرب کی نماز کی ادائیگل کے لیے مجد حضرت شمس تیریزی بچلے گئے۔ دعا اور اس ستر کا الوداعی سلام کرنے کے بعد باہر آگئے ،ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا اور مشاء کی نماز مسجد عابو میں اداکی ، نماز کے بعد باہر آگئے ،ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا ور مشاء کی نماز مسجد عابو میں اداکی ، نماز کے بعد امام صاحب سے ملے اور واپس ہوٹل آگرمنے کا پروگرام طے کر کے سو سے۔

آج جمعته المبارك 23 جولا في 2004 وقونية شريف سے بعد از نماز جعد شيم قيمري كي طرف روا تلی ہے، مج سے بی ایک عجیب کیفیت تھی ۔ یا فج ون حضرت مولا نا روم کے تُر ب میں مرزارے لیکن ایبامحسوس ہور ہاتھا کہ ایک طویل عرصہ سے پہیں متیم ہیں کسی اجنبیت کا ذرا بھی ا حساس شرقفا۔ نماز جعد کی تیاری کر کے میوزیم پہنچے۔ آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ اندر حاضر ہوئے فاتحہ بڑھی اور اس بار کا الو داعی سلام پیش کر کے ڈیا کی اور حضرت مولا ناروم کی چو کھٹ کو بوسدو سے ہوئے باہرآ محے ، نماز جعد کی اوا لیکی کے لیے محدسلیمیہ کا رخ کیا ، یہ مجد حضرت مولانا روم کے میوزیم کے بالکل قریب ہے نہایت خوبصورت مجد ہے اسکی تغییر سلطان سلیم نے کروائی تھی۔اس معجد میں جعدوالے دن انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے۔معجد میں بیٹھے ہوئے یہ خیال آیا کہ ہم کتنے خوش نصیب میں کہ گزشتہ نماز جعد حضرت ابوا ہوب انساری کے حزار مہاک کے قریب ادا کیا اورآج کا نماز جعد حفرت مولا تاروم کے مزار مبارک کے قریب اوا کرد ہے ہیں۔ نماز جعہ کی ادا لیکی کے بعد ہوئل آ کر سامان آ ٹھایا اور بس اڈ و کی طرف بیدوعا کرتے ہوئے روانہ ہو گئے که یا رب العالمین ایک بار پیمرا بے فیبی انظامات فرما دیتا کدسہ بار وحضرت مولانا روم کی خدمت میں حاضری ہو جائے بس اڈ و پہنچ کر نکٹ لئے ،بس مقررہ وقت پر روانہ ہو گئی۔ قیصری ترکی کا قدیم تاریخی اورخوبصورت شهر ہے۔ یہاں پرحضرت مولا تا جلال الدین رومی کے اُستاو و ی اوّل حضرت سید برهان الدین محقق ترندی کا مزار مبارک واقع ہے۔ قیصری قویہ شریف ہے 320 کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔

#### سيد برهان الدين محقق ترمذي 🐗

حضرت سيد برهان الدين محقق ترندى كا شار حضرت مولانا روم كے والد ماجد كے اہم مريدوں اور نامور علما ويش ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم كے والد ماجد نے جب وفات پائى تواس وفت سيد برهان الدين اپنے وظن ترندش شے فرى تو نيدوان ہوے حضرت مولانا روم نے اکثر فلا برى علوم انبى سے حاصل كے تے اس لما قات كے بعد سيد صاحب نے مولانا كا احتمان ليا اور جب تمام علوم بي كامل پايا تو فر مايا كداب وفت آگيا ہے۔ كديش تممار سے والد محترم كى باطنى امانت حصيں لونا دوں ۔ اس كے بعد سيد برهان الدين نے آپكو بيعت كيا اور تقريبا نوسال تك طريقت و سلوك كي تعليم و يت رہے۔ بعض كا خيال ہے كہ بنا بھى آپ كے والد ماجد نے آپكوسيد صاحب كا مريد كروا ديا تھا۔ سيد برهان الدين كي خصوصى توجہ نے حضرت مولانا روم كو درجه كمال تك پہنچا ديا مريد كروا ديا تھا۔ سيد برهان الدين كي خصوصى توجہ نے حضرت مولانا روم كو درجه كمال تك پہنچا ديا حضرت مولانا جب كى علمي تقريب بي اسرار و رموز بيان فرماتے تو لوگ پاتر كی طرح ساكت ہو جاتے۔

روایت ہے کہ سیدتا پر حمان الدین محقق ترفدی حضرت مولا تا جلال الدین روی کے والبہ
بزرگوار کے مرید ہونے کے بعد ویرانوں اور جنگوں جی نکل جاتے اور عباوت الجی جی محروف
رہے ۔ ریاضت کی یہ کیفیت تھی کہ سرو پا پر ہند 12 سال تک متواتر پہاڑوں اور جنگوں جی پھرتے
رہے۔ ایک تھیلے جی'' جو'' رکھا کرتے دسویں دن'' جو'' کے تمن دانے کھا لیتے ۔ بعوک کو ضبط کرتے
کرتے آپ کے سارے دانت کر مجھے نتے ۔ ایک روز غیب ہے آواز آئی اب ریاضت نہ کرواور اتنی
زیاد و تکلیف ندا فھاؤ۔ سید صاحب نے عرض کیا کہ جب تک مشاہد ہ جمال ند ہوگا اپنا مجاہدہ نہ چھوڑوں
گا۔ حالت یہ ہو چگی تھی کہ جو پکھ بارگا ورب العالمین میں عرض کرتے وہ فور آبوری ہوجائی۔

حفرت سید بر ہان الدین محقق ترندی کے خاص الخواص مریدین سے روایت ہے کہ جب آپ کی ظاہری عمرفتم ہونے کوآئی اور انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے خاوم سے فر مایا کہ پانی گرم کر کے لاؤ مجراس کو حجرہ میں رکھوا کر دروازہ بند کر دیا اور فر مایا شہر میں اطلاع کر دو کہ سید غریب کا انقال ہوگیا ہے، خادم کہتا ہے کہ میں نے دروازے سے جھا لگا سب سے پہلے آپ نے وضو
کیا اس کے بعد خسل فرما یا کپڑے بد لے اورا کی کونے میں لیٹ مجھے اور با آواز بلند فرما یا" آسان
اورا بل آسان پاک ہیں، پاکوں کی روحیں حاضر ہیں، اے حاضر وقت! جواما نت جھے فی تھی وہ جھ سے
لے لے ، افشاہ اللہ تعالی بھے صابرین میں سے پاؤ کے"۔ بیوفر ما یا اور اپنی جان جاناں کے ہروکر
دی۔ خاوم رونے لگا، کپڑے بھاڑ ڈالے، وزیر وقت میں اللہ ین کوا طلاع ہوئی۔ سب چھوٹے بورے
روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کوائی جگہ دفن کر دیا۔ وفن کے بعد بے شار تعداد میں قرآن پاک
روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کوائی جگہ دفن کر دیا۔ وفن کے بعد بے شار تعداد میں قرآن پاک
پڑھوائے کے ، غریا ما ور مساکین کو فیرات تعلیم کی گئی اور مزار پر گئید بنوا یا مگر چندروز بعدوہ کر گیا۔ پھر
ایک محراب بنوائی گئی وہ بھی گر گئی۔ ایک شب وزیر میں اللہ ین کوخواب میں ارشاد ہوا کہ ہمارے مزار
پڑھارت نہ بناؤ۔

چہلم کے بعدان تمام واقعات کی اطلاع حضرت مولانا جلال الدین روی کودی می مولانا روم اپنے خدام کے ہمراہ قیصری تشریف لائے۔ از سر نوعرس کا اجتمام کیا گیا ، سید صاحب کا سامان اور کما بیں وزیر شمس الدین نے حضرت مولانا کی خدمت میں چیش کیس۔ مولانا نے چند چیزیں بطور تیرک وزیر شمس الدین کے حوالے کیس اور باقی تمام سامان قوضیا ہے ہمراہ لے آئے۔

حضرت مولانا جلال الدین روی کے بہتے اور تیسرے جادہ تشین حضرت شخ عارف چلی بیان فرماتے ہیں کہ سید صاحب کی ریاضت وعبادت کی بیدحالت تھی کہ 10-10 دن یا 15 دن کے بعدروزہ افطار کرتے ۔ جب نفس انتہائی مجبور کرتا تو آپ کسی دکان پرتشریف لے جاتے اور دکا عمار جو پانی کتوں کے واسطے کسی برتن ہیں ڈال کر رکھا کرتے ۔ اس پانی کود کھی کرا پے نفس سے تا طب ہوتے اور فرماتے کہ بیری پہنے تو صرف یہاں تک ہے اگر تیرا ارادہ ہے تو بیانی فی لے ورند دوبارہ مجھے تکلیف ندوینا۔

حضرت مولانا جلال الدین روی کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد فر ماتے ہیں کہ سید صاحب ابتدائے جوائی میں میرے جدامجد حضرت مولانا بہا والدین کی خدمت میں صرف 40 دن می تضمرے نتے اور انہی 40 دنوں میں آپ کو کشف وولایت وسلوک کی تمام منازل طے کروادی تھیں۔

حضرت مولا نا جلال الدين روي ،حضرت سيد برهان الدين محقق ترندي كےمتعلق ارشاد فرماتے ہیں کدسید صاحب کا بیر مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے تجرہ میں موجود تھے اور ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 (ای) مرتبہ سید صاحب پر چکی فر مائی۔ ای وجہ ہے آج بھی سید صاحب کے حزار مبارک سے انوار و تجلیات کا ظہور ہور ہا ہے۔ انبی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ہم مجى رواند ہوئے تھے۔ 4 بج بس تو نيشريف سے رواند ہوئى اور ٹھک رات 9 بج قيمرى شريخ گئى۔ ایک منی بس میں مرکز شہر جانے کے لئے سوار ہوئے اور ڈرائیور کو بتا دیا کہ ہمیں سید صاحب کے مزار مبارک کے قریب ہی اتارہ ہے، آپ کا مزار مبارک ایک قبرستان کے اندرواقع ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور خیال تھا کداب آپ کا مزار مبارک بند ہو چکا ہوگالیکن ہاری قسمت کہ جب ہم قبرستان ہے گزر كرآب كے مزارمبارك تك پنجاتو آب كے خوبصورت اور يركيف مزارمبارك كو كھلايا يا اورجن شحضيات یررب تعالی ان کی زندگی میں اُن پر تجلیات نازل فرماتے رہان کی قبورے نور کی شعاعیں اوراب تک انوار وتجلیات کاظہور ہور ہا ہے۔ان تمام باتوں کا تعلق محسوں کرنے سے ،نہ کہ تقریر وتحریر سے ۔کافی طویل سفر کے بعد پہنچے تھے، تازہ وضوکرنے کی حاجت تھی ، وضوکیااور آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو گئے یفتین ما نیم که آپ کے مزارمبارک کی زیارت ہے ہی طویل سفر کی ساری تھکا وٹ یک وم دور ہوگئی اور ول و د ماغ کوایک سکون حاصل ہوگئیا۔ پنتھم مزار ہے یو چید کررہم جا در پوشی ادا کی محفلِ نعت منعقد کی اور آپ کے مزارمبارک کے قریب دوسری قبور پر بھی فاتھ خوانی کی ہنتھم نے ہمیں بتایا اس مزار مبارک کے اردگر دقبرستان کے چاروں اطراف اولیا ءاللہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ پھر بیٹے کراجتا می دعا کی گئی اور پنتظم ہے بھی دعا کروائی۔ پھرسید نا برھان الدین محقق ترندی اور حضرت مولا ناروم کی کرامات کا ذکر ہوتا رہا۔ پنتظم مزار ہارے مترجم محمد یونس کو بتار ہے تھے کہ آج آپ لوگوں کا اس وقت اس مزار مبارک پر عاضری دیتا بھی حضرت مولا ناروم کی کرامت ہی ہے کیونکہ روزانہ بیمزارمبارک 8 بیجے تک بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آنا تھااور مجھے کی غیبی طاقت نے اس وقت تک کیلئے روکا ہوا تھا۔ قار کین ہم تقریباً وس بح ك بعدى مزادمادك يريني تق متظم مزادمادك كن كل . كواصات الاوليا، حق و انكاد ما تحضو ﴿ كرامات اولياء في جي اوران كا الكاركفر ب كافي ويرتك حضرت سيدنا برهان تفق ترقدي كرمزار مبارك كرساميري بينصرب قضاء نمازين اداكين اورعشاء كي نماز نتظم صاحب كي معيت بين ادا کرنے اور ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے حضرت برحان الدین محقق ترقدی کے بارے میں ایک کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اندروئی و بیروئی مناظر اور مزاد مبارک سیدنا برحان الدین محقق ترقدی کی مختف جوانب سے تصاویر بنا تھی۔ حضرت سیدنا برحان الدین محقق ترقدی کی خدمت میں الوداعی سلام کر کے باہر آئے اور ایک ابس میں سوار ہوکر قیصری اس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوئے تا کدوبال سے دوسری ابس میں سوار ہوکرا متنول کیلئے روانہ ہوں۔



مزار پُرانوارم هد اول حضرت مولا ناجلال الدین روی رمنی الله عنه حضرت سید بر حال الدین محقق تر مَدَی رمنی الله عنه قیصری - ترکی

# چبوتره مزارِ مبارک حضرت مولانا رُوم رضی الله عنه پردوسری قبور کانقشه

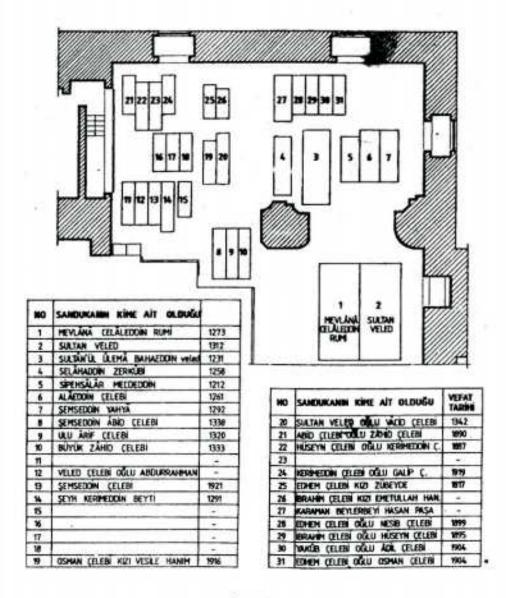

# قبورمبارکہ کی تفصیل کا پینقشہ میوزیم حضرت مولانا رُوم رضی اللہ عنہ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر اور گان ایرول کی محبت ومہر بانی سے حاصل ہوا



| NO | SANDUKANIN KIME AİT OLDUĞU       | VEFAT<br>TARIH |  |
|----|----------------------------------|----------------|--|
| 1  | Programme Marce - Second         | -              |  |
| 2  | CELALEDOIN CELEBI                | 1838           |  |
| 3  | SELÄHADDÍN (ELEBÍ                | -              |  |
| 4  | ABIO CELEBI                      | 2              |  |
| 5  |                                  | -              |  |
| 6  | HUSAMEDOIN HASAN CELEBI          | 1346           |  |
| 7  | HUSAMEDOIN CELEBI                | -              |  |
|    | ABDEDVÁHIO CELEBI                | 1907           |  |
| 9  | SACREDON CELERI II               | 1881           |  |
| 10 | MUSTAFA SAFVET CELEBI            | 1887           |  |
| 11 | FAHREDOIN CELEBI                 | 1881           |  |
| 17 | ATA CELEBI ZEVCESI HEDIYE. HANIM | -              |  |
| 13 | I BOSTAN (ELEBI                  | 1705           |  |
| 14 |                                  | -              |  |
| 15 |                                  | -              |  |

| NO | SANDUKANIH KIME AIT OLDUĞU      | TARSH |  |
|----|---------------------------------|-------|--|
| 8  | BOSTAN CELEBI I                 | 1630  |  |
| 17 | KARA BOSTAN CELEBI TORUNU       | -     |  |
| 18 | HEMDEM SAID CELEBI              | 1958  |  |
| 16 | HACI MEHMET CELEBI              | 165   |  |
| 25 | EBUBEKR CELEBI KIZI RĀBIA HANIM | -     |  |
| 21 | ARFE HANM                       | 1911  |  |
| 22 | ATA CELEBI                      | -     |  |
| 23 | HEMDEM (ELEBI KIZI FERIDE       | -     |  |
| 24 | HEMDEM CELEBI KIZI NESIBE       | -     |  |
| 3  | MELIKE HATUN                    | 1229  |  |
| 26 | CELÂLE HÂTUN                    | 1283  |  |
| 27 | EMR ALIM CELESI                 | 1277  |  |
| 28 | MEVLANA KIZI HELINE HATUN       | 1905  |  |
| 29 | MEVLANA ZEVCESI KERRA HATUN     | 1291  |  |

|            | -        | تمدحا فظ ق<br>مناب سب<br>نهرست<br>نهرست | -                        |    |
|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|----|
| دهجي تشادي | BNNقتادي | تعادمخات                                | بالاود                   | Ř, |
| 88         | 7        | 248                                     | زيادات عقدر              | 1  |
| 61         | 28       | 296                                     | خزنامداديات وافعاقستان   | 2  |
| 60         | 51       | 300                                     | داميري                   | 3  |
| 212        |          | 112                                     | مرز نگ اخیا ۱۰ اولیاء    | 4  |
| 212        |          | 112                                     | زيدات الإعباكان          | 5  |
| 37         | 2        | 256                                     | مركار فوشياعهم ينحناف مز | 6  |
| 120        | 74       | 112                                     | زيادات شام               | 7  |
| 61         | 60       | 112                                     | شور مول 🛎                | 8  |
| 34         | 13       | 128                                     | بالكيوريال               | 9  |
| 38         | 23       | 144                                     | خزى مذيدات واكل          | 10 |
| *!         |          | 112                                     | ففيليه الجهابيه نبوكأ    | 11 |
| 111        |          | 224                                     | زيادات معر               | 12 |

زيارات 🖓 📵 تركس

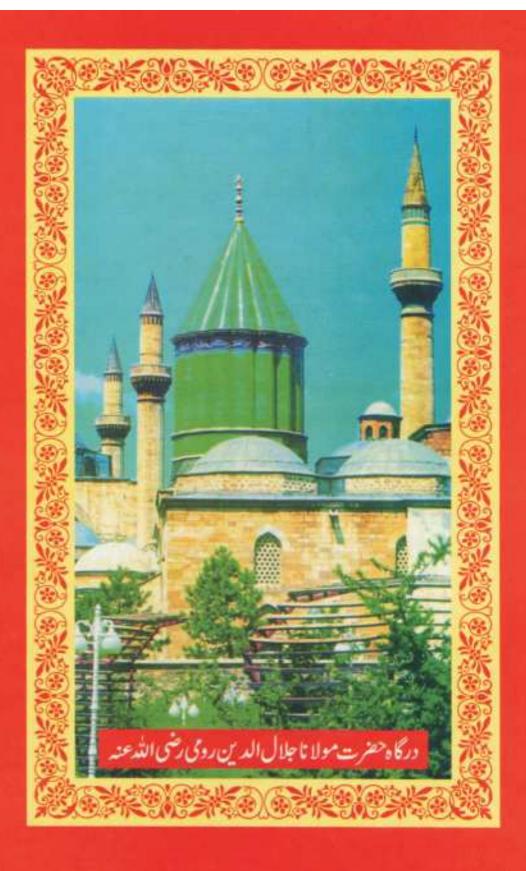